

# ادبی تواریخ میں لکھنوی شعر و ادب (تقابلی جائزہ)

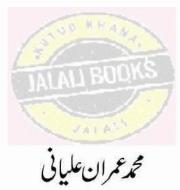

### جمله حقوق بنام مصنف محفوظ

نام کتاب: اد بی تواریخ میں لکھنوی شعروادب ( تقابلی جائزہ )

مصنف: محد عمران علياني

كيوزنگ: عبداللطيف قمر

حیدر برز دار کمپوزنگ لیه

تزئين وآ رائش: عبدالحفيظ

ناشز: كرينو پباشرز، فيصل آباد

سناشاعت: ۲۰۲۴ء

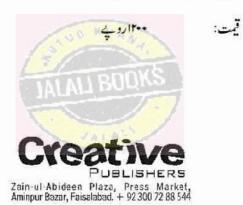





## فهرست

| 4   | ييش لفظ                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 11  | تاثرات                                                                 |
| 14  | باب اول: دبستانِ لکھٹوً: تاریخ، تہذیب اورادب                           |
| MY  | باب دوم: تاریخ او بیات ِ مسلمانان پاکتان و ہند،اُر دوادب، جلد دوم وسوم |
| 91- | باب سوم: تنبسم کانثمیری: اُردوادب کی تاریخ                             |
| Irr | باب چبارم: تقابلی جائزه                                                |
| irr | (الف) تاریخ نولیی                                                      |
| ۳۳۱ | (ب) " تاریخِ ادیبات مسلمانانِ پاکستان و مهند'' کاجائزہ                 |
| 100 | (ج) ''اردوادب کی تاریخ''پرایک نظر                                      |
| 142 | حاصلِ بحث                                                              |
| 140 | كآبيات                                                                 |
| 124 | رسائل وجرائد                                                           |



## بيش لفظ

"اردوکی ادبی توارخ میں کھنوی شعروادب کا تقابی جائزہ (بحوالہ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان وہندجلد دوم، سوم اور "اردوادب کی تاریخ (ابتدائے ۱۸۵۷ء تک) "میرے ایم فل اردو کے مقالے کا موضوع ہے، جو کہ گورنمنٹ کا کج یو نیورٹی لا ہور کے لیے کھا گیا۔
ایم فل اردو کی ادبی تاریخ نولی کی ابتدا تذکروں ہے ہوتی ہے۔ پبلا تذکرہ میرتقی میرکا "دوک تشعرا" ہے جو کہ ایم کا میں کھا گیا۔ اردوشعرا کا پید قدیم ترین تذکرہ فاری زبان میں "کھا گیا۔ اردوشعرا کا پید قدیم ترین تذکرہ فاری زبان میں "تاریخ اور از این میں "تذکرہ گلزارا براہیم" "دورتد کرہ" گلدستہ حیدری "وغیرہ کھے گئے۔ محرصین آزاد کی "تذکرہ گلزارا براہیم" "درگان بند" اورتذکرہ" گلدستہ حیدری "وغیرہ کھے گئے۔ محرصین آزاد کی کتاب" آب حیات" تذکر کے اورتاریخ کی درمیانی کڑی ہو ۱۹۲۹ء میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد کتاریخ ادب اردو پر متعدد کتا بیل کھی گئیں، مثلاً: ڈاکٹر ابجاز حسین کی "مخضر تاریخ ادب اردو" اورت اورت کے اور جلدوں پر مشمل ہے، بڑی ایمیت کی ڈاکٹر جمیل جابی کی کتاب " تاریخ ادب اردو" چار جلدوں پر مشمل ہے، بڑی ایمیت کی حامل ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر جمیل جابی کی کتاب " تاریخ ادب اردو" چار جلدوں پر مشمل ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر جمیل جابی کی کتاب " تاریخ ادب اردو" چار جلدوں پر مشمل ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر جمیل جابی کی کتاب " تاریخ ادب اردو" چار جلدوں پر مشمل ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر جمیل جابی کی کتاب تاریخ ادب اردو" چاریک کا تاریخ کی تاریخ کا تاریخ کی کتاریخ کی تاریخ کیل کی تاریخ ک

(جلداول)ادبی تاریخوں میں اپنے اسلوب اور مواد کی بناپر اہمیت رکھتی ہے۔ مذکورہ بالا تاریخوں کی ابتداد کنی دور سے ہوتی ہے گریے قدیم اردویا دکنی اردوہے۔ شالی ہند میں اردوشاعری کا باقاعدہ آغاز عبد محمد شاہی سے ہوا۔

عہدِ محکر شاہی میں ولی دکنی کا دیوان ۲۱۱ء میں دہلی پہنچا تواردوشعروادب کا سلسلہ شالی ہند
میں بھی شروع ہوااور دبستانِ دہلی کی بنیا دیڑی۔۳۳ اء میں نا درشاہ کا حملہ اور بعدازاں مرہٹوں
اور روہیلوں کی دہلی پر بلغار نے اس بڑے سیاسی ، تاریخی اور تہذیبی مرکز کو ویران کر دیا۔ نیہجتاً دیگر
شعبوں کے لوگ اورشعرااودھ کی خوشحالی کے تذکر سے من کرفیض آباد پہنچ ۔ ان میں سران الدین
علی خان آرزو، میر وسودا، مصحفی ، انشاء، جراً تا اور میرحسن قابل ذکر ہیں۔ اس طرح فیض آباد اور
پر کھنو ہڑے تہذیبی اوراد بی مرکز کی حیثیت سے نمایاں ہوئے ۔ اس مقالے میں اردو کی دواہم
ادبی تاریخ اور تبات و موضوع تحقیق بنایا گیا ہے۔ اس طرح ایک طرف تو کھنو کی تاریخ ، میں
محلوادب کی چیش کش کو موضوع تحقیق بنایا گیا ہے۔ اس طرح ایک طرف تو لکھنو کی تاریخ ، میں
شعروادب کی چیش کش کو موضوع تحقیق بنایا گیا ہے۔ اس طرح ایک طرف تو لکھنو کی تاریخ ، میں
شعروادب کی چیش کش کس طرح ہوئی اور کس ادبی تاریخ میں بیرجائزہ سب سے بہترین انداز میں
سامنے آیا؟ یہی اس بحث کا موضوع ہے۔ اس موضوع کو چار ابواب میں چیش کیا گیا ہے۔
سامنے آیا؟ یہی اس بحث کا موضوع ہے۔ اس موضوع کو چار ابواب میں چیش کیا گیا ہے۔

پہلے باب کاعنوان ہے' دبستان ککھنؤ، تاریخ، تہذیب اور ادب''اس باب میں برصغیر پاکستان و ہندکی تاریخ کے ان اہم پہلوؤں کو پیش کیا گیا ہے جن سے لکھنؤ کی تاریخ، تہذیب اور ادبی پس منظروپیش منظر تیار ہوا۔ درحقیقت دبلی کے اہم شعراجن میں سراج الدین علی خان آرزو، میر، سودا، صحتی، جرائت اور میرحسن وغیرہ بالخصوص قابل ذکر ہیں، بکھنؤ پہنچے۔ اس تناظر میں دبستان کھنؤ کی تشکیل کے تاریخی، سیاسی، تہذیبی اوراد فی عوامل کا جائز ولیا گیا ہے۔

دوسرے باب میں ''تاریخ ادبیاتِ مسلمانان پاکستان وہند، اُردوادب، جلد دوم اورسوم'' میں لکھنوی شعر وادب کی پیش کش کا جائزہ لیا گیا ہے۔ بلاشبہ اردو کے اہم لکھنے والوں نے اس تاریخ او ببات کے لیے تحقیقی و تقیدی مقالات قلم بند کیے ہیں۔ یہ پہلی تفصیلی تاریخ ہے جو پنجاب یو نیورٹی کے شعبۂ تاریخ ادبیات کی طرف سے مرتب اور شائع کی گئی۔ اس سے قبل اتن تفصیل سے اور کوئی تاریخ مرتب نہیں کی گئی تھی، لہذااس تاریخ کی جلد دوم اور سوم میں لکھنوی شعروادے کا جائز تحقیقی اور تقابلی مطالعہ کا متقاضی تھا۔

میں اپنے استاد محترم پر وفیسر مہراختر وہاب (سابق پرنیل گورنمنٹ کالج لیہ) کا خصوصی طور پرشکر گزار ہوں جن کے گرال قدر مشوروں سے بیموضوع بہطریق احسن پایئے بخیل کو پہنچا۔
میں جناب شاہ زین رضا صاحب کا بے حدممنون ہوں جن کی توجہ اور شفقت میرے لیے ہمیشہ طمانیت قلبی کا سبب بنی رہی۔ میں پروفیسر ریاض راہی صاحب کا شکر بیادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں مطمانیت قلبی کا سبب بنی رہی۔ میں مجھتا ہوں اور فیسر فاروق حیات خان نوکانی (سابق پرنیل جضوں نے کتاب شائع کرانے میں مجھتا ہود کیا۔ پروفیسر فاروق حیات خان نوکانی (سابق پرنیل گورنمنٹ کالج کروڑ معلی سے میں معاونت بھی میرے شامل حال رہی ہے۔ میں سیراحم علی شاہ گیلانی کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے قدم قدم پر میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں مدر شبیر دھت صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے فیمنی مشوروں سے نوازا۔

دونوں کتابوں کو برکھا جائے ۔ آخر میں تحقیقی نتائج کواختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

میں اپنے والدین کا بے حد شکر گزار ہول جومیرے لیے ہمیشہ دعا گورہے ہیں۔انھوں نے اپنے معاشی مسائل اور دباؤ کے باوجود مجھے ہرممکن سہولت فراہم کی اور بیراستہ دکھایا کہ زندگی اعلیٰ علم اور شعور کے بغیر بے معنی ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں کا بے حدممنون ہوں کہ انھوں نے ہمیشہ جھے محبت سے نوازا۔
اس تحقیقی کا م میں جس دوست کا بھی تعاون کی ضرور محسوس ہوئی اسے خوش دلی سے آمادہ پایا۔
آخر میں یونس خان بزداراور عبداللطیف قمر کا بھی خصوصی طور پرشکر میادا کرنا چاہوں گا
کہ انھوں نے اس کتاب کی بروفت کمپوزنگ کویقینی بنایا۔
مجمد عمران علیانی
ایم فیل ،اُردو
ایم فیل ،اُردو
لیکچرار، فاروق گل خان کا کیے ، لیہ

0308-6760550



### تاثرات

محد عمران علیانی کی تصنیف ''اد بی توارخ میں لکھنوی شعر وادب (تقابلی جائزہ)''
تحقیق و تقید کے اعتبار سے اہمیت کی حال ہے۔ اس میں دبستان لکھنو کے حوالے سے تاریخ،
تہذیب اورادب کے اہم نکات کوعمد گی سے زیر بحث لایا گیا ہے۔ اد بی توارخ کے تقابلی جائزہ میں
پنجاب یو نیورٹی لا ہور کی شائع کردہ کتاب ''تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند (جلد دوم، سوم)
یوبیا ہے۔ نورٹی لا ہور کی شائع کردہ کتاب ''اردواوب کی تاریخ ابتدا سے ۱۸۵ء تک' کو تحقیق و تنقید کی کسوٹی
یورپر کھا گیا ہے۔ فاضل مصنف کے نزد کید پنجاب یو نیورٹی لا ہور کی شائع کردہ ندکورہ کتاب میں
محروضیت کم اور تاریخی شعور
کے تسلسل اور ارتقاء میں کی کا احساس ہوتا ہے۔ ان مضامین میں محروضیت کم اور تاثر آتی تنقید
کے تسلسل اور ارتقاء میں کی کا احساس ہوتا ہے۔ ان مضامین میں محروضیت کم اور تاثر آتی تنقید
تاریخی بھیرت، عہد بہ عہد تبدیلیوں میں زمانی تسلسل، تاریخی اسباب وطل کا معروضی اظہار اور
بنیادی ما خذ تک رسائی موجود ہے۔ اس میں محض سیاسی واقعات اور جامد تھائق کا بیان نہیں ہے بلکہ
تاریخی موضوع زندہ اور متحرک دستاویز کی شکل میں موجود ہے کیوں کہ تاریخ محض گزشتہ واقعات
تاریخی موضوع زندہ اور متحرک دستاویز کی شکل میں موجود ہے کیوں کہ تاریخ محض گزشتہ واقعات
تاریخی موضوع زندہ اور متحرک دستاویز کی شکل میں موجود ہے کیوں کہ تاریخ محض گزشتہ واقعات
تاریخی موضوع زندہ اور متحرک دستاویز کی شکل میں موجود ہے کیوں کہ تاریخ محض گزشتہ واقعات
تاریخی موضوع زندہ اور متحرک دستاویز کی شکل میں موجود ہے کیوں کہ تاریخ محض گزشتہ واقعات

تدریجی مراحل سے تاریخی شعور کی معروضیت، قطعیت اور صدافت کا احساس ہوتا ہے۔اس تناظر میں محمد عمران علیا نی نے تقابلی جائز ہے میں پنجاب یو نیورٹی کی'' تاریخ ادبیات مسلمانانِ پاکستان و ہند'' پرڈا کر تبہم کا شمیری کی ندکورہ کتاب کوفوقیت دی ہے۔

محمر ان علیانی نے تاریخی اور تحقیق معطیات (Data) کے لیے متنداور قابل اعتبار بنیادی اور ثانوی ما خذتک رسائی حاصل کی ہے۔ انھوں نے کیفیتی اور کمیتی ( Qualitative and بنیادی اور ثانوی ما خذتک رسائی حاصل کی ہے۔ انھوں نے کیفیتی ( Quantitative ) تحقیق کی دونوں اقسام سے بھر پور فائدہ اٹھایا ہے۔ ماضی کے واقعات اور ان کی ضروری جزئیات کے حصول کے لیے کیفیتی تحقیق اور معطیات (Data ) اور نتائج کی قطعیت کے لیے کمیتی ایک عددی تحقیق کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

محم عران علیانی کی تصنیف میں تقابلی معروضیت بسلسل بیان اور تحقیق و تنقید میں تو از نجیسی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ انھوں نے تقابلی جائزے میں تعصب اور جانبداری سے بالاتر ہوکر مذکورہ تاریخی کتب کو تحقیق و تنقید کے معیارات پر جانچتے ہوئے محاس و معائب کو معروضی انداز میں بیان کیا ہے۔ اس لیے ان کی تصنیف میں استخراج نتائج میں ابہام کی بجائے قطعیت، واقعات میں ربط اور علمی اسلوب کی جملک یائی جاتی ہوگی۔



عمران علمانی نے نہایت محنت اور عرق ریزی سے اردواد ب کی مختلف تو اریخ کو کھنگال کر تاریخی تناظر میں کھنوی شعروا دب کا جائزہ پیش کیا ہے۔ تلاش وجتجو کے بیتیج میں شعرووا دب کے ساتھ ساتھ لکھنوی تہذیب وتدن کے متنوع زاویے اور مختلف شیڈز بھی سامنے آئے ہیں۔اس عمل میں حتی الامکان متند ما خذ ومصادرے کام لیا گیا ہے۔ عمران علیانی اس نکتہ ہے بخو بی واقف ے كەتارىخ كى ترتىب وقدوين اور جانچ يركه زبانى رائے زنى سے كہيں زيادہ مھوں جوت وحقائق کی مرہون منت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب میں قدم قدم برمناسب حوالہ جات کے اہتمام ، نتائج کے اشخر اج اور تواریخ کے تقابل میں تحقیقی و تقیدی اصول وضوابط کی ممکنہ حد تک یاسداری بھی ملتی ہے۔میر سے نز دیک ہے کام عمدہ اور قابل تحسین ہے۔امید ہے کہ یہ کتاب علمی اور اد بی حلقوں میں شرف قبولیت ہے ہم کنار ہوگی۔ ڈاکٹر محمد افضل صفی

صدرشعبهأردو كورنمنث كريجوايث كالج كروزلعل عيسن

زير نظر كتاب ميں برصغيراور بالخصوص صوبياود ه كى ادبى تاريخ كوجامع انداز ميں پيش کیا گیاہے کمھنوی شعروادب کا دلی تے علق بنیادی نوعیت کا ہے کیوں کد بستان کھنوکی بنیاد دلی کے شعرانے رکھی ۔ حملہ آوروں نے دلی کوتخت و تاراج کیا تو شعرانے ریاست اودھ کارخ کیا اور وہاں اردوشعرواوں کی روایت کومضبوط کیا مصنف نے بیک وقت ساسی واد کی تاریخ کا حائزہ مر بوط ومنظم انداز میں لیا ہے <u>جم عمران علیا</u>نی نے دونوں ا<mark>د کی توار</mark>یخ کا عرق ریزی ہے مطالعہ کیااوراین موضوع کے لیے موادفراہم کیا۔ انھول نے معیاری تحقیق کے اصولوں کو اپناتے ہوئےمتندحوالہ جات کا اہتما<mark>م کیا۔وہ ن</mark>یائج اخذ کرتے ہوئے ائی محققانہ اور ناقد انہ صلاحیتوں کو بھی بروئے کارلائے تحقیق وتقیدا کی مخصن مشکل اور حال گسل مرحلہ ہے مگر انھوں نے انتہائی متحمل مزاجی اور بردباری ہےا بے تحقیقی نتائج مرتب کیے۔ بیعمدہ اور قابل تحسین جبتجو اردوادب میں تحقیق و تنقید کی نئی را ہیں متعین کرے گی۔

عبداللطف قمر ايْرِيتْرْ ْ بِهِنْدُ آ وَتْ 'ليه کتاب ہماری تنہائی کی ساتھی ہے، کتاب روشنی کی کرن بن کر ڈھارس بندھاتی ہے، انسان اور کتاب کا رشتہ اتنا قدیم ہے جتنا انسانی تہذیب وتدن کا سفر۔اگر دودن تک کسی کتاب کا مطالعہ ندکیا جائے تو تیسر ہے دن گفتگو میں وہ شیرینی باقی نہیں رہتی۔

عمران علیانی میراایم استار دو کا انتہائی مختی طالب علم رہا ہے۔ چار ہمسٹرکا کور ہی ورک کھی رائے ہے بعد ڈگری کی پخیل کے لیے ایم اے میں مقالد کھیا ضروری تھا۔ راقم نے عمران کے دوق وشوق کو مدنظر رکھتے ہوئے پروفیسر مہراختر وہاب جیسے شیق اور قابل استاد کوان کے لیے گران تجویز کیا ۔ انھوں نے اپنی گرانی میں عمران سے انتہائی شاندار تحقیقی مقالد کھیوایا ۔ سکالر نے زبانی امتحان (وائیوا) دیا تو گور نمنٹ کالج یو نیورٹی کے اساتذہ بالخصوص ڈاکٹر خالد محمود خرانی رصدر شعبداردو) نے خوب سراہا ۔ انھوں نے محمد عمران کو گور نمنٹ کالج یو نیورٹی لا ہور میں سکالر شپ کی میش کش کی ۔ راقم نے اس موقع پر کہا کہ محمد عمران ادارہ ایمز کا طالب علم ہے اورادارہ ہذا ہی اسے مکمل کی چشیقی مقالہ کے لیے ''ادبی تو اربخ میں کھنوی شعر وادب کا تقابلی جائزہ'' کے عنوان کرنے پر تحقیق مقالہ کے لیے ''ادبی تو اربخ میں کھنوی شعر وادب کا تقابلی جائزہ'' کے عنوان سے موضوع کا استخاب ہوا۔ جس کی گرانی بھی پر وفیسر مہر اختر وہاب صاحب کے پر دہوئی۔ محمد عمران علیانی نے نہ صرف اختاب کی محمد دست اوگ اس شاباش وصول کی ۔ اب بیشاندار کام زیور طباعت سے آراستہور ہا ہے تا کہ علم دوست اوگ اس کتاب سے خوب استفادہ کر سیس محمد عمران علیانی کے لیے ڈھیروں شاباش اور نیک تمنا کمیں۔ کمرور استفادہ کر سیس محمد عمران علیانی کے لیے ڈھیروں شاباش اور نیک تمنا کمیں۔ کمیس محمد عمران علیانی کے لیے ڈھیروں شاباش اور نیک تمنا کمیں۔ کمیس محمد عمران علیانی کے لیے ڈھیروں شاباش اور نیک تمنا کمیں۔ کمیس محمد میں استفادہ کر سیس محمد میں استفادہ کر سیس محمد میں استفادہ کر سیس محمد استفادہ کر سیس محمد میں استفادہ کو سیس محمد میں استفادہ کی سیس محمد میں استفادہ کر سیس محمد میں استفادہ کو سیس محمد میں استفادہ کی سیس محمد میں محمد معمد میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد محمد میں محمد میں محمد م

شاہ زین رضا ڈائر کیٹرائیز لیہ

\*\*

زیرِنظر کتاب مجمد عمران علیانی کی عدہ تحقیقی کاوش ہے۔ پنجاب یو نیورش اورڈ اکتر عبسم کاشمیری کی مرتب کردہ ادبی تو ارتخ میں کھنوی شعروا دب کا تقابلی تجزیدا یک اہم تحقیقی موضوع ہے۔ مصنف نے '' تاریخ ادبیات مسلمانان پاک وہند جلد دوم ، سوم' اور' اردوا دب کی تاریخ ابتداء سے ۱۸۵۷ء تک' میں کھنوی شعروا دب کا عدہ جائزہ لیا گیا ہے۔ تاریخ ادبیات کی دونوں معتبر کتابوں میں شعروا دب کی تاریخ اورشعرائے تذکروں کی چھان بین اور تجزیدان کے محققانہ شعور کاعملی نمونہ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں:

کس طرح ہوا کند ترا نشرِ تحقیق ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر حاک

عمران علیانی نے بھی اپنا نشر تحقیق کندنہیں ہونے دیا۔انھوں نے دونوں تواریخ کو کھنگالااور نتائج تحقیق مرتب کیے۔ مذکورہ کام مشکل نوعیت کا تھا مگر مصنف نے اسے بخو بی سرانجام دیا ہے۔

اس کتاب میں لکھنوی تاریخ ، تہذیب وتدن اوراد بی فکر کونمایاں کرنے کی بھر پورکوشش کی گئی ہے۔ برصغیر کی ادبی وسیاسی تاریخ میں صوبہ اودھ کونمایاں حیثیت حاصل رہی ہے۔ دلی کے اجڑنے پردیگر افراد کے ساتھ ساتھ شعرانے بھی ریاست اودھ کارخ کیا۔ وہ پہلے فیض آباد اور پھر کھنو کہنے ۔ جب آصف الدولہ والی ریاست سے تو انھوں نے اودھ کامر کز فیض آباد سے لکھنو منتقل کردیا کھنو جبال دار الحکومت بناوہاں شعر وادب اور تہذیب کامرکز بھی بن گیا۔

محمر عمران علیانی نے اوبی تواریخ کی دواہم کتابوں میں پیش ہونے والے واقعات کا کا میاب تقابلی جائز ولیا ہے، امید ہے اُن کی میکاوش نے تحقیقی دروا کرے گی۔

کامیاب تقابلی جائز ولیا ہے، امید ہے اُن کی میکاوش نے تحقیقی دروا کرے گی۔

شیش

ملک مدنر شبیر دهت پرنیل الغازی باب العلم سائنس اکیڈی لیہ

\*\*

## د بستانِ لَكُصنوُ: تاريخ ،تهذيب اورادب

تاریخ وتهذیب

اردوادب کی توارخ نولی کابا قاعده آغاز بیسوی صدی میں ہوا۔ تاریخ نے بل تذکروں،
ملفوظات، مکتوبات اور بیاضوں وغیرہ کی شکل میں تاریخ کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ محرحسین کی
کتاب '' آب حیات' تذکرے اور تاریخ کی درمیانی کڑی ہے۔ اردوادب کی تاریخ کھنے کا آغاز
رام بابوسکسیند نے ۱۹۲۸ء میں کیا۔ ان کی کتاب عسکری نے اس کا ترجمہ '' تاریخ ادب اردو' کے
سے اگریزی میں چھی ۔ ۱۹۲۹ء میں مرزا محرحسن عسکری نے اس کا ترجمہ '' تاریخ ادب اردو' کے
نام سے کیا۔ بیسوی صدی کے اختیام سی تقریباً بیس اہم ادبی تاریخیں شائع ہوچکی تھیں۔ اکیسویں
صدی کے آغاز میں ڈاکر تبہم کا شمیری کی کتاب '' اردوادب کی تاریخ ، ابتدا سے کے ادبی موزخین میں
ہوئی۔ انصوں نے اپنے تحقیقی ، تقیدی ، توضیحی انداز اور شخیلہ کی کارفر مائی سے اردو کے ادبی موزخین میں
ہوئی۔ انصوں نے اپنے تحقیقی ، تقیدی ، توضیحی انداز اور شخیلہ کی کارفر مائی سے اردو کے ادبی موزخین میں

کھنوی شعروادب کی تفہیم کے لیے صوبہ اودھ کے تاریخی پس منظر پرایک نظر ڈالنا ہے حد ضروری ہے۔ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے ۹۰ ۱۵ء میں سلطنت کے مختلف صوبے بنائے تو ایک صوبہ اودھ بھی قائم کیا۔ اودھ کی تاریخ کو مغلوں کی تاریخ سے الگ کر کے سمجھانہیں جا سکتا۔ اودھ کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے مغلیہ عہد کی تاریخ ایک اہم پس منظر بنتی ہے نظم ہیرالدین محمد بابر نے 1074ء میں پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کوشکست دے کرمغلیہ سلطنت کی بنیا در کھی۔ مغلیہ عبد میں ہندوستان اورا ایران کے تعلقات بہت دوستانہ تھے۔ بابر نے سمرقند کے حصول کے لیے شاہ اساعیل صفوی کی مدد حاصل کرنے کے لیے شیعہ مذہب کے چنداصول اختیار کر لیے لیکن جلدہ ہی اخیس خیر آباد کہ دیا۔

مغل بادشاہ ہمایوں کامئی ۱۵۴۰ء کوشیرشاہ سوری ہے شکست کھا کرایران چلا گیا۔ ظہیرالدین بابراورشاہ اساعیل صفوی کے باہم خوش گوار تعلقات ہی کا بتیجے تھا کہ ہمایوں نے شیرشاہ کے خلاف شاہ طہمات سے فوجی امداد طلب کی تھی۔شاہ طہمات نے ہمایوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا اور ہمایوں کو کابل واپس دلانے کے لیے ایرانی فوج کی معاونت کی پیش کش کی مگراس کے لیے تین شرائط رکھ دیں۔اول:ہمایوں شیعہ مذہب قبول کرے۔ دوم: قندھار فتح کر کے ایرانی میں حکومت کے حوالے کیا جائے۔ سوئم:وہ شاہ ایران کی بالا دسی قبول کرے۔ ہمایوں نے ایران میں قیام کے دوران میں امامیہ مذہب کی کچھر سوم کو اختیار کرلیا۔ ایرانی فوجوں کے تعاون سے پہلے قیدھاراور پھر کابل ہمایوں کے قبضے میں آگئے۔ شخ محمد اکرام نے لکھا ہے:

''جب ہمایوں سفرایران کے بعد ہندوستان واپس آیا تواس کے ساتھ بے شار ایرانی سپاہی، امرااور علما تھے اوراس وقت سے ایران اور ہندوستان کے زیادہ قریبی تعلقات کا آغاز ہوا۔ جن کی وجہ سے ہندوستان کی اسلامی تہذیب میں ایرانی اثرات تو رانی اور عرب ایرات سے بھی زیادہ نمایاں ہوگئے ہیں۔''())

ہمایوں کا سب سے اہم وزیر ہیرم خان ایرانی النسل اور بدخشاں کے شیعہ گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ وہ ہمایوں کی فوج میں تھرتی ہوا اور نہایت و فا واری کے ساتھ اس سے نسلک رہا۔ 1808ء میں دبلی اورآ گرہ میں مغل حکومت پھر سے بحال کرنے پر ہمایوں نے ہیرم کوخانِ خاناں کا خطاب دیا، سب سے اعلی امیر مقرر کیا اور و لی عہدا کبر کا اتالیق بھی بنا دیا۔ مغل دربار ہمیشہ ایرانی اور تو رانی امراء کے دوگر و ہوں میں تقسیم رہا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ساز شوں میں مصروف رہتے تھے۔ ایرانی گروہ ایران نواز اور شیعہ مسلک کا حامی رہا ہے۔ ہمایوں کی ماں ماہم سلطانہ بھی شیعہ مذہب کی پیروکار تھیں۔ ہمایوں کی شادی ۲۵ ماء میں مرز اہندال کے مرشد

ایک شیعہ پیشوامیر بابادوست عرف میرعلی اکبرهای کی لڑکی حمیدہ بانو سے ہوگئی۔ شیخ محمد اکرام نے کلھاہے:

> ''وہ (ہمایوں) ہندوستان واپس آیا تو شیعہ مُتمال کازیادہ عمل دخل ہو گیا اور اخسیں اپنے نہ ہبی معاملات میں زیادہ آزادی مل گئی۔ ہمایوں کا وزیر با تدبیر بیرم خان خود شیعہ تھا اور شخ گدائی جنسیں عہد اکبری میں سب سے پہلے شخ الاسلام کاعہدہ ملا، شیعہ عقائد کے تھے۔''(۲)

ا کبر کے عبد میں بھی ایرانی بادشاہ عباسِ اعظم کی طرف سے مخفے تھا کف آتے رہتے تھے۔ا کبر کے دربار میں ایرانی اور چفتائی امراء کے دوگروپ تھے۔ بیرم خان نے ایرانی عناصر کی بے جاطرف داری کرتے ہوئے انھیں اہم مناصب پر فائز کیا۔اس نے شیعہ قاضی القصا کا تقرر کروایا تو لوگوں میں اس کے خلاف رڈمل بھی ہوا۔

ا کبر کے بعد جہانگیر تخت نشین ہوا۔ اس کی شاد کی ایرانی خاتون مہرالنساء سے ۱۹۱۱ء میں ہوئی۔ جہانگیر نے اسے نور کل کا خطاب دیا اور چارسال بعدا سے نور جہاں کا خطاب دیا گیا۔ جہانگیر کے دور میں نور جہاں سیاہ وسفید کی مالک بن گئی۔ جہانگیر کے عبد میں ان کا جتھہ (گروہ) بھی بڑا اہم رہا ہے، اس میں نور جہاں کی والدہ، والد، اس کا بھائی آصف خان اور شنرادہ خرم (نور جہاں کے بھائی آصف خان کا داماد) شامل تھے۔ نور جہاں کے ساتھ شادی نے مغل دربار کی ہیئت کلی طور پر تبدیل کردی۔ نور جہاں کا باپ غیاف بیگ وکیل السلطنت، بھائی آصف خان وزیر اعظم بنا کے گئے۔ اس کے متعدد رشتے دارا ہم ترین مناصب پر فائز ہوئے۔ اس کا متعجد میہ نکلا کہ شیعہ مسلک کے عامل ایرانی امرام خلید دربار بربوری طرح جھاگئے۔

حضرت مجددالف ٹانی نور جہاں کے مذہبی نظریات سے اختلاف رکھتے تھے۔ یہ لوگ مجددالف ٹانی کی اصلاحی تج کے خت خلاف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مجددالف ٹانی کو جہا تگیر کے در بار میں طلب کیا گیا۔ ان پر بیالزامات تھے کہ انھوں نے اپنے کسی مراقبے کے حوالے سے بیکھا ہے کہ: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سے افضل ہیں۔ مجددالف ٹانی نے اس الزام کی تختی سے تر دید کی چنانچہ جہانگیر نے آصف خان کے مشورے سے مجددالف ٹانی کو

گوالیار کے قلعہ میں نظر بند کر دیا۔

نور جہاں کے اثر ورسوخ کی وجہ ہے بہت ہے ایرانی شعرا،مصور اور اُمر ہندوستان آکر مغلیہ دربار ہے وابستہ ہو گئے اور مغلیہ حکومت میں اہم کر دار اواکرتے رہے۔ بیسلسلہ شاہ جہاں اور اورنگ زیب کے بعد بھی کسی نہ کسی حد تک قائم رہا۔ان ایرانی نو وار دول میں ایک شخص مجمامین نیشا پوری بھی تھے جو ۸۰ کاء میں ہندوستان آئے۔

اورنگزیب عالمگیری وفات کے ساتھ ہی عظیم غل حکمرانوں کا دورختم ہوگیا۔اورنگزیب
کی وفات ۷۰ کاء ہے ۱۷اء تک بارہ سال کے اندراندر ۲ بادشاہ تخت نشین ہوئے۔۱۷اء میں
روش اختر محمرشاہ کے لقب سے چھٹا بادشاہ بنا۔ تخت نشین کے وفت محمرشاہ کی عمرستر ہسال کے قریب
محمی اور اس میں سے سات سال اس نے قید میں گزارے تھے۔اس لیے اس کی تعلیم ہی ڈھنگ
کی ہوگی اور نہ تربیت ہی اچھی ملی تھی۔ محمرشاہ کے عہد ہی میں چندتو رانی اور بعض ایرانی اُمرائے ل
کی ہوگی اور نہ تربیت ہی اچھی ملی تھی۔ محمرشاہ کے عہد ہی میں چندتو رانی اور بعض ایرانی اُمرائے ل
کرسا دات بار ہدکی سیاسی قوت کا خاتمہ کر دیا۔اس کے صلہ میں محمرشاہ نے محمرشاہ نے محمرشاہ نیشا پوری کو نی بڑاری کا منصب اور بر بان الملک کا خطاب دیا۔ محمدشاہ نے اپنے بھا نے مرزامقیم کو نیشا پور سے
کا صوبے دار مقرر کیا۔ اودھ کو محمد کی کر بر بان الملک نے اپنے بھا نے مرزامقیم کو نیشا پور سے
اودھ بلالیا اور پچھ عرصے بعدا پی بڑی میں میں میں تحصوب دار رہے۔ ان کے عہد میں اودھ کی فوج بائیس ہزار
سے 14 کاء تک بڑے اطمینان کے ساتھ صوب دار رہے۔ ان کے عہد میں اودھ کی فوج بائیس ہزار
سوار اور پچپاس تو پول پر مشمل تھی۔ اس سے انھوں نے ملہار راؤ ہلکر کوشک ت دی تھی۔اس نے
اودھ کی خوشحالی کے لیے جدو جہد کی جس کی بنا پر دولت کی فراوانی ہوئی۔ بعداز ال صفدر جنگ نے
اودھ کی خوشحالی کے لیے جدو جہد کی جس کی بنا پر دولت کی فراوانی ہوئی۔ بعداز ال صفدر جنگ نے
اودھ کی خوشحالی کے لیے جدو جہد کی جس کی بنا پر دولت کی فراوانی ہوئی۔ بعداز ال صفدر جنگ نے

''مغلوں کے دورِآخر میں صوبہ داری بھی موروثی بن گئی تھی ، اس لیے صوبہ داروں کے سلطنت اودھ کا بانی صوبہ داروں کے سلطنت اودھ کا بانی بر بان الملک محمد امین تھا۔ یہ ایک ایرانی سوداگر تھا۔ یوں تاجر محمد امین شمار بیان الملک سعادت خان' بن کرنواب وزیروں اوراودھ کے حکمرانوں کا

#### جدامجداور بانی سلسله بن گیا-<sup>۱٬۲</sup>

جب سعادت خال برہان الملک نے نادرشاہ کے حملے (۱۷۳۹ء) کے وقت دلی میں خورکثی کرلی تواود ھی صوبدداری کے دودعوے دار پیدا ہوگئے ، ایک شیر جنگ جو برہان الملک کے بھینچ تھے اور دواماد تھے۔ مرزامقیم چونکہ برہان الملک کے زمانے میں اُن کے نائب رہ چکے تھے اور مواب کا تمام اٹا شائن ہی کے قبض برہان الملک کے زمانے میں اُن کے نائب رہ چکے تھے اور مرحوم نواب کا تمام اٹا شائن ہی کے قبض میں تھا اس لیے جیت اُن ہی کی رہی ۔ صفدر جنگ بڑے شکیل وجیہ آ دمی تھے۔ پندرہ سال کی عمر تک انھوں نے ایران کی اعلیٰ درس گا ہوں میں تعلیم پائی اور پھر اودھ بین پندرہ سال تک نیابت کا کام برہان الملک سے حاصل کی ، جن کے زیرسا بیا نھوں نے اودھ میں پندرہ سال تک نیابت کا کام انجام دیا۔

بربان الملک کے وکیل پھی نرائن نے نادرشاہ افشار کے حضور میں یاداشت پیش کی جس میں صفدر جنگ کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا گیا کہ اگراس التجا (اودھی صوبہداری) کوشرف قبول بخشا جاو ہے تو دوکروڑرو پے بطور نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ نادرشاہ نے یہ درخواست منظور کرلی اور پھی نرائن کے ہمراہ دوقز لہاش سواراودھ بھیج دیے گئے جو چندروز بعدا یک کروڑای لاکھ نقد اور کچھ قیمتی اشیاء اورا یک زبردست ہاتھی بھی تھا، لے کروائی آگئے۔ اس رقم میں بیس لاکھ روپید بلی میں سعادت خان کی حو بلی سے مزیدشا مل کرے تمام دولت نادرشاہ کے خزانے میں جمع کردی گئی اور محد شاہ کی طرف سے خلعت وزارت صفدر جنگ کو بھی اور یا گیا ہے۔

نادر شاہ اٹھاون (۵۸) دن تک دلی میں قیام کرکے واپس ہوا تو صوبہ کابل اور دریائے سندھ کے مغرب کا <mark>ساراعلاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر دیا۔</mark> نادر شاہ کی واپسی کے چند سال بعداحمد شاہ ابدالی نے اپنے پے در پے حملوں کا آغاز کیا۔ اسی انتشار کے زمانہ میں محمد شاہ نے انتقال کیا اورائس کا اکلوتا نوعمر میٹیا احمد شاہ دلی کابا دشاہ ہوا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے لکھا ہے:

مرکزی حکومت کا اقتدار دوآ برگنگ وجمن کے صرف ایک حصہ برقائم تھا۔ "(\*)

بر ہان الملک نے اپنی ریاست کے دور دراز علاقوں پر گرفت مضبوط رکھنے کے لیے اجود ھیا ہے چارمیل کے فاصلے پر دریائے گھا گرا کے کنارے ایک بلند مقام پر اپنا بگلہ بنالیا تھا جس کے چاروں اطراف ایک پچی دیوار کھینچ کر قلعہ کی صورت دے دی تھی۔ اس احاطے کی وسعت اور گنجائش اتن تھی کہ متعدد سوار پیدل، توپ خانے ، اصطبل اور دوسرے دفاتر یا کارخانے اس میں آسانی ہے آسکتہ تھے۔ چوں کہ یہاں انھیں کی خاص عمارت کے بنانے کا خیال نہ تھا اس میں آسانی ہے آسکتہ تھے۔ پھی ایسے ہی کچے مکانات تقیر ہوئے۔ یہ جگہ پہلے پہل بنگلہ کے نام ہے موسوم ہوئی اور پھر صفدر جنگ کے عہد میں اس کا نام فیض آبادر کھا گیا جورفتہ رفتہ اود ھا پہلا دارالسلطنت قراریایا یا۔

نواب صفدر جنگ کی وفات کے بعداُن کا بیٹا جلال الدین حیدرشجاع الدولہ کے خطاب سے فیض آباد میں مندنشین ہوئے۔ انھوں نے ۲۱ کاء میں احمد شاہ ابدالی کے ہمراہ پانی پت کی جنگ میں شریک ہوکر مرہٹوں کی فوجی قوت ہمیشہ کے لیے تو ڑ دی۔ اس فتح کے صلے میں احمد شاہ ابدالی نے انھیں سلطنت و بلی کا وزیر مقرر کیا۔ شجاع الدولہ کو ممار ات بنانے اور باغات لگانے کا بھی بڑا شوق تھا۔ انھوں نے پانڈ بچری سے ایک فرانسیسی معمار بلایا تھا جس نے اینٹوں کے ایک خوب صورت محل کا ممونہ بنایا۔ سید صفدر حسین نے لکھا ہے:

'' قلعہ کے ایک طرف دریائے گھا گرواقع تھا۔ باقی تین اطراف میں دودو میں تک میدان مجھوڑ کر چاروں طرف خندق بنوادیں۔ اس میدان کے نیچ میں ان کے رشتہ داروں ، فوجی افسروں اور عملہ کے ملازموں نے مکا نات اور دیوان خانے تغییر کرا لیے۔ یہاں چوں کہ برنسل اور برقوم کے سپاہیوں ، شہریوں اور تاجروں کے آنے کا نانتا بندھ گیا۔ اس لیے بہت جلد یہ وسیع شہریوں اور تاجروں کے آنے کا نانتا بندھ گیا۔ اس لیے بہت جلد یہ وسیع زمین تگ نظرا نے لگی۔ ''(۵)

شجاع الدولہ کے انتقال کے بعد اُن کے بڑے بیٹے آصف الدولہ 24ء میں مسند نشین ہوئے۔اس نے فیض آباد کی جگہ لکھنؤ کو دارالحکومت بنایا اور یوں لکھنؤ کی تمدنی اور تاریخی اہمیت کا دورشروع ہوا جوتر تی کر کے علم وادب کا گہوارہ بنا۔ا کبرنے •149ء میں جب ملک کو بارہ صوبوں میں تقسیم کیا تھا تو ایک صوبہ اور ھ بھی بنااور صوبہ دار کا مستقر لکھنؤ ہی قرار دیا گیا۔ ابوالخیر شفی نے نکھا ہے کہ'' آصف الدولہ کے عہد میں ہی لکھنؤاد بی مرکز بنااور دیلی کے اکا برشعرا بجرت کر کے اور ھ بہنچ' '(۱) اور ھ میں جو سلطنت قائم ہوئی اس کا سلسلہ نواب سعادت خال بر ہان الملک سے شروع ہوکر واجد علی شاہ پرختم ہوا تھا۔ چو تھے فر مانر وانواب آصف الدولہ نے فیض آباد کے بجائے لکھنؤ کو اپنا دار الحکومت بنایا۔ ان کے ساتھ بہت بڑی آبادی بھی اس شہر میں منتقل ہوگئی اور تیزی کے ساتھ محلے آباد ہو گئے۔ جن کے زیادہ تر وہی نام رکھے گئے جوفیض آباد کے محلوں کے تھے۔ مرز اجعفر حسین نے لکھا ہے:

''نواب کی والدہ بہوبیگم صاحبہ نے علی گئج کی بنیاد رکھی اور تگریا نام کامحلّہ بسا۔۔۔نصیرالدین حیدر نے گئیش گئے اور چاند گئے کے محلے آباد کیے اور حضرت گئج کی بنیاد ڈالی جس کی پیمیل امجد علی شاہ نے کی۔اس طرح وہ کام جو آصف الدولہ نے شروع کیا تھا امجد علی شاہ کے دور میں مکمل ہوا۔ واجد علی شاہ کے وقت تک پورالکھنو آباد ہوگیا تھا اور اس کی بہار شباب تک پہنچ گئ تھی جو غدر کے بعد زوال پذیر ہوئی اور ہوتی ہی چلی گئے۔''(2)

لکھنو میں ابتدامیں دوبڑی منڈیاں قائم ہوئی تھیں۔ایک ڈالی گئے پار میں یعنی اس محلے میں جودریائے گومتی کو پار کرنے کے بعد واقع ہاور دوسری سعادت گئے میں۔ میمنڈیاں شہر میں داخل ہونے کے بعد مشرقی اور مغربی علاقوں میں قائم کی گئے تھیں۔ مرز اجعفر حسین نے لکھا ہے:

''زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ترکاری والے محلوں محلوں گشت کر کے ترکاریاں فروخت کر جاتے ہے۔ بیتمام دستوراب بھی رائے ہیں لیکن ہمارے کان ان سریلی آ وازوں کو سننے سے محروم ہیں جن میں پہلے ترکاری والے اپنا سودا فروخت کرتے تھے۔ اس زمانے میں شعریت کا دور دورہ تھا۔ بازار میں سودا یجنے والے بھی شعر وفقہ میں آ وازیں لگاتے تھے۔ ہمارا کگڑی بیجنے والا بھی بیہ صدا دیتا تھا کہ: ''لیلاکی انگلیاں ہیں، مجنوں کی پہلیاں ہیں، کیا تبلی تبلی محلوں بین مجنوں کی پہلیاں ہیں، کیا تبلی تبلی محلوں بین، کیا تبلی تبلی کھڑیاں ہیں، یہی عالم قریب ہر سودا بیجنے والے کا تھا۔ ''(۸)

لکھنؤ کے دکان دارا بنی اپنی د کانوں کو انتہائی حن و جمال کے ساتھ آراستہ و پیراستہ

کرتے تھے، عبر وعود کی خوشبوؤں سے فضا معطر ہوتی تھی۔ ہر سودا انتہائی تکلف سے لگایا جا تا اور سودے کے ظروف بڑے سلیقے سے بجائے جاتے۔ مٹھائیوں پر سونے اور چا ندی کے ورق بجائے جاتے۔ ہر دکان کود کھے کراس کی طرف بڑھنے اور پچھٹر مید لینے کودل چا ہتا تھا۔ مرز اجعفر حسین نے لکھا ہے:

''ہماری پرانی معاشرت میں سگریٹ پاسگارکوکوئی مقام حاصل نہیں تھالیکن حقہ ہرمحفل میں پھر بھی لازی جزو ہوا کرتا تھا، ان بازاروں میں لوگ حقے لیے ہوئے گھومتے اورشیدائیوں کو دوروش پلاتے تھے۔ایےلوگوں کوساتی کہاجا تا تھا۔ بیلوگ بے حدخوشبودارتمبا کوکا حقہ بھرے اوران حقوں کی رنگین اورخوشما نیچوں پر ہار لیسٹے ادھرادھر تواضع کرتے اورصلہ میں معاوضہ پاتے تھے۔ ادھرادھرا پی سریلی آواز میں ہار والے ہار بیچے گھوما کرتے تھے۔ خوشمائی اوردل آویزی میں ایسے بازار ہمارے تاریخی چوک کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہوا کرتے تھے۔ تماشائیوں کے ٹھٹ کے رہنے اورائی مجمع میں شرفاء اور عوام کے ساتھ بعض مقتدر ہتیاں بھی نظر آتی تھیں۔ کسی جانب داستان گوامیر حمزہ کا قصد سنا کراہے گر رہنے تو دوسری جانب داستان گوامیر حمزہ کا قصد سنا کراہے گر گرائی تھیں۔ کسی جانب داستان گوامیر حمزہ کا قصد سنا کراہے گر دوسری جانب افیونی سے گوامیر حمزہ کا قصد سنا کراہے گر دوسری جانب افیونی سے گار ہوشتن 'مثنوی سوز وگراز کے لیج میں سن کرسینکٹر وں آتکھیں نمناک ہو جاتی تھیں۔ ''(ہ

سعادت علی خان کا عبد اور در کے معاملات میں کمپنی کی غیر معقول دخل اندازی کے خود دورکا لفظ اُ آغاز ہے۔ سعادت علی خان کی وفات ۱۸۱۳ء کے بعد غازی الدین حید رمندنشین ہوا۔۱۸۱۹ء میں اس نے لارڈ ہمسینگر کے اشارہ پراپی بادشاہت کا اعلان کر کے در بار دہلی سے اپنا رشتہ باضابط منقطع کر لیا۔غازی الدین حید رکے بعد نصیر الدین حید امجدعلی شاہ اور ۱۸۴۸ میں واجد علی شاہ تخت نشین ہوئے۔ادبی طور پر غازی الدین حید رکا زمانہ کھنو کا درخشاں زمانہ ہے۔ امام بخش ناسخ ،خواجہ حید رعلی آئش اور رجب علی بیگ سرور ای دور کے ممتاز اہل قلم ہیں۔ مرز اجعفر حسین نے لکھا ہے :

''عبد قدیم میں ہرنی ایجاد کو بادشاہ کی سر پرسی کی ضرورت ہوتی تھی۔ چنانچہ

غازی الدین حیدر کے عہدا وراضیں کی سرپرتی میں سب سے پہلامطبع قائم ہوا تھا۔۔۔اس کے بعد دوسرامطبع ان کے فرزندا ور جانشین نصیرالدین حیدر نے قائم کیا تھا۔ بدایک لیتھو پر اس تھا جو ابتدا کا نپور میں ایک انگریز مسٹر آرچر نے چلایا تھا۔ نصیرالدین حیدنے پر ایس خرید کر کھٹو منتقل کرالیا اور اس کے مالک کو ملازم بھی رکھ لیا تھا۔ لیتھو پر ایس کو کا میابی کے ساتھ چلانے کے لیے خطم حکوں کی ایجاد ہوئی اور اس ایجاد کا شرف بھی کھٹو بی کو حاصل ہے۔''(۱۰)

اودھ کے فرماں رواشیعہ مسلک رکھتے تھے لیکن وسیع النظر پاس داری اور رواداری ان کا مسلک تھا۔علم دوست اور مخیر بھی تھے۔ فرنگی محل کی قدر شناسی کرتے ہوئے انھوں نے اس ادارے کے بیشتر علائے اہل سنت کومند قضا وافقا پر مامور بھی کیا تھا۔مرز اجعفر حسین نے لکھا ہے:

'' مولوی سیددلدارعلی کے خانوادہ کو'' خاندان اجتہاد'' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس گھرانے کواس لیے اہمیت حاصل ہے کہ شہر میں ایک شیعہ مجتبد کا سب سے زیادہ پر انا خاندان یہی ہے جہاں سے شیعیت کی ملک بھر میں تبلیغ و ترویج ہوئی تھی۔۔۔ ترویج دین کے سلسلہ میں مولوی دلدار علی وہ پہلے عالم دین تھے جھوں نے شیعوں میں نماز جمعہ باجماعت پڑھائی تھی۔ اس سے پہلے غالبًا سارے ملک میں اور یقینًا شالی ہند میں شیعوں کی باجماعت نماز جمعہ کہیں نہیں ہوتی تھی۔۔۔ سب سے پہلے انھوں نے شیعیت اور تصوف میں حد کہیں نہیں ہوتی تھی۔۔۔ سب سے پہلے انھوں نے شیعیت اور تصوف میں حد اصل قائم کرائی تھی۔۔ اور تصوف

واجد علی شاہ ۱۸۴۷ء سے ۱۸۵۷ء تک بادشاہ کہلائے۔ نوسال کی میدت رہم، راگ رنگ، فنون لطیفہ اور شعر<mark>وادب کی قدر دانی میں گزرگئی۔ ۱۸۵۲ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور ھی بدا نظامی کا بہانہ بنا کر واجد علی شاہ کو معزول اور سلطنت اور ھی کو ضبط کر لیا۔ ابوالخیر شفی نے تیج یہ کیا ہے:</mark>

''شجاع الدوله سے واجد علی شاہ تک اور دھ کے نواب وزیروں اور بادشاہوں کے جو تعلقات کمپنی کے ساتھ رہے وہ اس حقیقت پرشاہد ہیں کہ اس بدانتظامی کی ذمہ داری بڑی حد تک کمپنی پرتھی۔جس کی آٹر لے کر اس ریاست کوضبط سلطنت اورھ کی شبطی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہوں اقتدار کے منصوبے کی پخیل اور دیگر ہندوستانی ریاستوں کے الحاق کے طویل سلسلے کی ایک کڑی تھی ۔ کھوکھلی تہذیبی اقدار اور پُرتضنع وقار ہنی لکھنؤی معاشرہ انگریزی تہذیب کے سامنے گھٹے ٹیکنے پر مجبور ہوا اور جنگ آزادی کے بعد جا گیرداری نظام کی کھوکھلی اقدار زبین بوس ہوئیں اور لکھنوی تہذیب ماضی کا قصہ ہوکررہ گئے۔ ابوالخیرکشفی نے لکھا ہے:

'' بکسر کی لڑائی سے انتزاع سلطنت تک کی بارسلطنت اودھ کا نقشہ بدلا۔
سب سے پہلے بناری، غازی پور اور کان پورکو اودھ سے علیحدہ کیا گیا۔
۱۵۸۲ء میں فتح گڑھ اور ۹۸ کاء میں اللهٔ آباد چنار کے بدلے انگریزوں
نے دائر ہملکت میں شامل کیا گیا۔ پھرسعادت علی خان کی تخت نشینی کے موقع
پرسلطنت اودھ کا تقریباً آدھار قبہ انگریزوں نے قرضہ کی ادائیگی کے نام
ہے تھیالیا۔ ''(۱۳)

ہندوستانی تہذیب بڑی جاذب نظر ہے جس میں صدیوں کی داستانیں پوشیدہ ہیں۔
یہا کیا ایسا ملک ہے جہاں قدیم زمانے ہی ہے دیگرا قوام کے آنے کا سلسلہ ایک مخلوط تہذیب کی
تشکیل کا سبب بنا کھنٹو کی تغییر ورتی میں اور دھ کے حکمرا نوں نے بڑی دلچیں کی اور پورے خلوص
ہے اے آراستہ کیا، یہی وجہ ہے کہ سقوط کھنٹو کے بعد بھی ایک صدی تک کھنٹو کی تہذیب کی تابانی
قائم رہی ۔ کسی بھی ملک وقوم کے تشخص کا اصلی سر چشمہ ان کی تہذیب و ثقافت ہوتی ہے۔
تہذیب و ثقافت کی تشریح کرتے ہوئے سرسیداحم خان نے کھا ہے:

''جبایک گروہ انسانوں کا کسی جگدا کھا ہوکر بستا ہے تواکثر ان کی ضرور تیں اوران کی حاجتیں، ان کی غذا تیں اوران کی پیشا کیں، ان کی معلومات اوران کے خیالات، ان کی مسرت کی با تیں اوران کی نفرت کی چیزیں سب یکسال ہوتی ہیں اورائی لیے برائی اوراچھائی کے خیالات بھی یکسال ہوتے ہیں اور برائی کواچھائی ہے تبدیل کرنے کی خواہش سب میں ایک ہوتا ہے۔''(۱۳) تہذیب و ثقافت کی ترقی سے پورا معاشرہ تبدیل ہوتا ہے۔ڈاکٹر سید صفدر حسین نے تدن، تهذيب اورثقافت كومترادف الفاظ گردانتے ہوئے لکھاہے:

"جب اجمّا گی آسائش ضروریات زندگی کی حدود ہے آگے بڑھتی ہیں تو ملکات ذہنی کے استعال کی وجہ ہے معاشرت کے آداب قائم ہوتے ہیں اور ادبی، فلسفیا نداور دوسر تے خیلی وسائل پر بھی انسان کے خیالات دوڑنے گلتے ہیں۔ یہاں ہے تمدن، تہذیب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس طور پر تمدن، تہذیب اور ثقافت بڑی حد تک مترادف الفاظ ہیں اور بنی نوع انسان کی ترقی کی مختلف منزلوں کو ظاہر کرتے ہیں۔"(10)

تہذیب وثقافت کی سطحوں پرتشکیل پاتی ہے اس میں عقیدے اورا عمال بھی جواس کی ساجی زندگی کے مظہر ہوتے ہیں اپنے اثر ات مرتب کرتے ہیں۔ تہذیب زبان ہسلیت ، تاریخ، مذہب اور معاشر کے کاز مینی منظر تہذیب وتدن کے شکیلی عناصر ہیں۔

محققین کے نزدیک تہذیب اور ثقافت دو مختلف حقیقیں ہیں۔ ثقافت کا تعلق معنوی امور سے ہے جبکہ تہذیب کا تعلق مادی اُمور سے ہے۔ تاہم صفات کے اس فرق کے باوجود تہذیب اور ثقافت ایک دوسرے سے باہم مر بوط ہیں۔ ثقافت کا تعلق صرف معنوی اور روحانی اُمور سے ہے جبکہ تہذیب کا تعلق وسائل اور جدید چیزوں سے ہے۔ اس سے میامرواضح ہوجا تا ہے کہ ثقافت اور تہذیب باہم لازم وطروم ہیں۔ تہذیب معاشرہ اس کی ثقافت ، اقدار ، افکار ونظریات اور نظام حیات سے عبارت ہے۔ بالفاظ دیگرہم میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ خصوصیات جن سے لوگوں کو امتیازی حیثیت ملتی ہے وہ تہذیب و ثقافت کی خصوصیات ہی ہیں۔

دبلی کے بعد لکھنو ایک انتہائی دل فریب تہذیب کا مرکز رہا ہے۔ اپنے سر بہزوشاداب باغات، شاہی عہد کی پُر تکلف عمارتوں، بازار کی چہل پہل، خوش لباس لوگوں، حسین چہروں، پکوانوں کے خوشبوؤں، کھٹے میٹھے ذاکقوں اور اپنی علمی واد بی محفلوں کی وجہ سے لکھنو ایک الگ حشیت رکھتا تھا۔ لکھنو یقینا ہماری تہذیب کا ایک ایسا جیتا جاگا نمونہ بلکہ شاہ کا رتھا جواپنی رنگارنگی وسعت اور دار بائی کے اعتبار سے تقسیم برصغیر تک تقریباڈ ھائی سوسال تہذیب و ثقافت کے میدان میں بورے ہندوستان میں نمایاں اہمیت کی حامل رہی ہے۔

کھنؤشہر کے درمیان میں دریائے گوشی بہتا ہے جو یہاں کی ثقافت کا ایک حصہ ہے۔ دریا کے دونوں کناروں پر بسا ہوا پیشہراس کی زرخیزی، آب و ہوااور محل وقوع کے پیش نظر بے شار قوموں اور قبیلوں نے یہاں پڑاؤڈ الا اور لیکن بعداز اں یہاں مستقل طور پر بس گئے۔ مرز اجعفر حسین نے کھا ہے:

> ' دلکھنؤ کی تہذیب اپنی جگہ پر ایک الی حسین وجمیل اور پُر کیف دنیاتھی جس کوشاہان اودھ کے دورِ اقتدار میں بسایا اور آباد کیا گیا تھا۔ ان حکمر انوں نے اس کی بنیاد بچھے الیمی ہنر مندی اور اتنے خلوص و انہاک سے رکھی تھی کہ انتراع سلطنت کے تخیینا اس برس بعد تک اس کے آثار موجود تھے۔''(۱۱)

آصف الدوله ۱۸۹۵ او پیس تخت نشین ہوئے اور اپنا در بار اکھنؤ میں منتقل کر دیا جس کی وجہ سے شرفاء ، تجآر ، علا و فضلا ، صناع اور دیگر اہل کمال فیض آباد چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے جس سے فیض آباد کی عظمت وشکوہ کو گئین گئے لگا اور لکھنؤ کے تدن و تہذیب کا عروج شروع ہوا لکھنؤ ک تہذیب و ثقافت نواب آصف الدولہ کے زمانے یعنی ۱۷۵۵ء ۱۹۸۰ میں نمایاں ہوئی۔ اس وقت لکھنؤ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوا۔

۱۸۵۷ء سے پہلے کی جس تبذیب کوہم اور سے کا نام دیتے ہیں وہ دراصل بیت السلطنت لکھنؤ کی تبذیب تھی۔ شجاع الدولہ کے عبد تک اور سے حکمرانوں کا متعقر فیض آباد تھااور بعدازاں آصف الدولہ نے <mark>۷۷۵ فیض آباد کوچھوڑ کر لکھنؤ کودار الحکومت بنالیا۔</mark>

کھنو کی تہذیب جیے نوابین اودھ نے سجایا، سنوار اوہ دراصل ایرانی تہذیب تھی جس میں ہند مسلم تہذیب کھنو کی تہذیب بن گئ۔ میں ہند سلم تہذیب کے عناصر شامل ہو گئے تو یہی ایرانی تہذیب بعد میں کھنو کی تہذیب بن گئ۔ اودھ کے صوبہ دارسعادت خال ہر ہان الملک کانی تجربہ کا راور مدہر تھے۔ انھوں نے استحکام سلطنت کے لیے اپنے بھا نجے اور داما دابوالمنصو رصفدر جنگ کونا ئب صوبے دارمقر رکیا۔

ہندوستان میں اس سے پہلے علم وادب کے لیے دکن اور دبلی بڑے مراکز مانے جاتے سے الیکن دبلی اجڑنے کے بعد اہلِ علم وفضل نے فیض آباد اور کھنٹو میں علم وادب کی محفلوں کوخوب رونق بخشی کھنٹو کی ترقی ،خوش حالی اور عروج کودیکھ کر دبلی اور دوسرے مقامات کے اہل کمال اور

معزّزین نے لکھنو کارخ کیا۔ دبستانِ دلی کی شاعری داخلیت پیندی کے گردگھوتی ہے جس میں سوز وگداز، دردمندی، تصوف، خوبصورت تشبیبات، خلوص اور سادگی نمایاں ہیں۔ جب کہ لکھنو کے شعرامیں خارجیت کارنگ پایاجا تا ہے۔ وہ شعراء جود ہلی ہے لکھنو آئے جودا خلیت پہندی لیے ہوئے تھے خصیں بھی اپنے طرز اظہار میں خارجیت پہندی کواختیار کرنا پڑا۔ علی جواززیدی نے لکھا

' د لکھنو کے دبستان میں دلی کے برخلاف شاعری میں داخلیت کے بجائے خارجیت بنیاد تھی، سلاست، بے ساختگی کی بجائے الفاظ کی شعبرہ بازیاں زیادہ تھیں، کھلا پن اور زاکت جے تقید نگاروں نے نسوانیت کہا، کی حد تک بات کو کھلے انداز ہے کہنا، جو بات کہنی ہاس میں گی لیڈی نہیں رکھنی، بلکہ صاف صاف کہد ینالکھنو کے شعراء کا رنگ تھا، اے فحاش کا نام بھی دیا گیا ہے کھنو کی دبستان میں اپنے آپ کو علمی اعتبار سے بر تر ظاہر کرنے کی روایت پائی جاتی تھی، یعنی عام ہی بات کو پر تکلف انداز میں بیان کرنالکھنوی شاعری کا ایک خاص وصف تھا اور علمیت وفضیات کی دلیل تھی۔ ان تمام باتوں کے باوجود کھنو کی دبستان شاعری نے اردوزبان وادب کو وسیع علمی باتوں کے باوجود کھنو کی دبستان اپنی ایک علیحدہ شناخت لیے ہوئے دبرہ سے مالا مال کیا لیکھنو کی دبستان اپنی ایک علیحدہ شناخت لیے ہوئے ۔ ن (کا)

برصغیری تاریخ میں کھنٹو ایک خاص تبذیب و تدن کا مرکز تصور کیا جاتا ہے۔ یکھنٹو کی تہذیب و معاشرت دبلی سے بالکل الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالب اور دائع تک تمام ممتاز شعرا شہر آشوب لکھتے رہے۔ بہادر شاہ ظفر کی درو بھری شاعری بھی اس کی گواہ ہے۔ ایسے حالات میں جب کہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک معاشی بدحالی میں گرفتار ہوں، باشندوں پر مایوی اور ناکای کا جونالازی ہے۔ اس کے برعکس لکھنٹو میں معاشی خوشحالی کی وجہ سے عیش وعشرت کا باز ارگرم تھا۔ اس لیے وہاں کے لوگوں میں سرمتی اور رنگین مزاجی کا ہونا لازی تھا۔ عبدالحلیم شرر نے لکھنٹو کومشر تی تدن کا آخری نمونہ قرار دیا ہے جواپئی تہذیب اور معاشرت میں بہت می ممتاز صفات کا حامل رہا

ہے۔عبدالحلیم شررنے لکھاہے:

''مردوں پرعورتوں کی وضع کے غالب آنے کا اثر اگر کیڑوں کی نزاکت اور تیز اور کھڑ کیے رگوں تک محدود رہتا تو بہت غیمت ہوتا، یہاں تو بہت سے لوگوں کی یہ حالت ہوگئی کہ میاں بیوی کے دگلوں، دو پٹوں، ڈلا ئیوں، رضا ئیوں اور پائجاموں میں کسی فتم کا فرق ہی نہیں رہا بجزاس کے کہ گوٹا پھا اور زیور عورتوں کے ساتھ خصوص تھا۔''(۱۸)

اُس زمانے کی معاشرت میں اعلی درجے کی طوائفوں کے کوشے اعلیٰ تہذیبی مجالس کا درجہ رکھتے تھے۔ وہاں کے آ دابِ گفتگواور آ دابِ نشست و برخاست لکھنؤ کی معیاری تہذیب کی نمائندگی کرتے تھے۔ بعض شعرا ہے بھی ان کے روابط تھے کیوں کہ وہ خودشعر کہتی تھیں اور شعراکی قدر جان تھیں۔ چنا نچے لکھنؤ میں ایباا دب پروان چڑھا جس میں جسم کی دل کئی، رعنائی اورجنسی کشش کو اہمیت عاصل تھی۔ شعرازندگی کے تھائق اور مسائل کونظر انداز کر کے لفظوں کی آ رائش سے کیف و نشاط کا ماحول پیدا کرتے۔ اس دبستان نے کعبہ وے خانہ میں ادغا م پیدا کرنے کی جسارت کی اور ظاہر پرتی کو فروغ دیا۔ غزل کے ساتھ ساتھ مثنوی قصیدہ، جو، ریختی، واسوخت، جسارت کی اور طاہر پرتی کو فروغ دیا۔ غزل کے ساتھ ساتھ مثنوی قصیدہ، جو، ریختی، واسوخت، ڈراما اور داستان کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ ڈاکٹر جمیل جالی نے لکھا ہے:

'' لکھنؤ کے مخصوص معاشرتی حالات نے جو تہذیبی فضا پیدا کی اس سے شاعری کا رنگ بھی متاثر ہوا۔ ایوں مع<mark>لوم ہوتا ہے کہ س</mark>یمعاشرہ زندگ سے اطف و مزے کا آخری قطرہ تک نچوڑ لینا چاہتا ہے۔ سیمزہ اس دور کے رقص وموسیقی میں چیپی ضلع جگت اور رعایت افظی میں پیشہ ورلطیفہ گوؤں، نوابوں اورقصہ خوانوں کے فن میں مرغ، بیٹراور کبوتر بازی میں بائکوں کی جے دھیج میں، افیم کے گولوں اورشراب کی چسکیوں میں نظراتہ تا ہے۔''(19)

کلسنو کی تہذیب بیں طوائف کوایک اعلیٰ مقام حاصل تھا۔جس معاشرت کا ایک اعلیٰ مظہر طوائف ہواوراس کے کو مخصے حصولِ تہذیب کے مرکز ہوں اُس معاشرت کی بنیادیں بہت گہری نہیں ہول گی خواہ وہ تہذیب بہت دل کش، رنگارنگ اور چیک دارنظر آتی ہو۔وہ معاشرت اپنے

آپ کوفنونِ لطیفہ کے اعلیٰ مدارجِ میں نُمایاں نہیں کر سکے گی اور دیریا بھی نہیں ہوگی مجمد باقر شمس نے لکھاہے:

> '' ککھنوکی طوائفیں تہذیب بخن نجی ، حسن و جمال اور کمالِ فن میں مشہور تھیں۔ ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ ہر مشہور یا خاندانی طوا نف صاحبِ جائیدا داور دولت مند تھی۔ اس وجہ ہے معمولی آ دمی بھی ان کے پہاں جانے کی ہمت بی نہیں کر سکتا تھا رؤسا انھیں بلاتے تھے اور رئیس زادے ان کے پہاں جاتے تھے۔''(۴)

لکھنوبھی اپنی تہذیبی ، ثقافتی اور تاریخی خصوصیات کی بناپرایک امتیازی مقام رکھتا ہے۔ کوئی اس کی شاموں کو یاد کرتا ہے تو کوئی اس کی ادبی محفلوں کا تذکرہ کرتا ہے اور کوئی اس کے درباروں کی رنگینی کا اسپر ہے۔اس حوالے ہے جوش ملیح آبادی نے کلھاہے:

> ''نصیرالدین حیدرے لے کرحضرت جان عالم کے زرّیں وَ ورتک کھٹوکے اولیائے علم اوراً نمیہ ادب نے شائنگی ، تہذیب ، نفاست ، لطافت اور آ داب کی نجابت کا دستور قائم کیا تھا اوراس کے دوش بدوش انھوں نے ایثار پہندی، تواضع شعاری ، نرم گفتار ، شیریں لہجگی اور بلور مزاجی کوفر وغ بخشا تھا۔''(n)

> > ادب

جب کسی علاقے کے ادیب اور شاعر کیساں سوچ کے اعتبارے اپناادب تخلیق کریں تو دبستان وجود میں آتا ہے۔ دبستان ایک ادبی اصطلاح ہے اور اس سے مراد مدرستے فکر یا مکتب فکر ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے School of thoughts کے الفاظ ہوتے ہے۔ بہر حال مخصوص شعری نظریات اور ربھانات دبستان کوجنم دیتے ہیں۔

نا درشاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں کے نتیج ہیں دلی اجڑی تو شعر وادب کا مرکز لکھنؤ بن گیا۔ لکھنوی دربار کی سرپرتی کی وجہ سے شعر وشاعری کا چرچا اتنا پھیلا کہ جابجامشاعرے ہونے گئے۔ امرا، رؤسا اور عوام سب مشاعروں کے دیوانے تھے۔ ابتدا میں دہلوی رنگ یخن نمایاں رہا لیکن آ ہت آ ہت اس میں کی آنے گئی۔ مرز اجعفر حسین نے لکھا ہے: ''مملکت اودھ میں شجاع الدولہ کے عہدہی سے با کمال شعراکی قدردانی ہونے گئی تھی۔ آصف الدولہ کے زمانہ تک قریب قریب تمام بلند پایہ شعرا دلی سے کھنوآ گئے تھے۔ ان میں میر تھی میراور مرزار فیع سودا کے ایسے استاد ان فن بھی یہیں تھنچ کرآئے اورائی خاک کا پیوندہوئے۔ خاہر ہے کہا ہے تمام شعراکے طرز فکر و بیان پر دلی ہی کا رنگ غالب تھا۔ سیدانشاء، مسحقی، تمام شعراکے طرز فکر و بیان پر دلی ہی کا رنگ غالب تھا۔ سیدانشاء، مسحقی، فتیل، رنگین اور جرات نے دلی کے رنگ خن کو ایک موڑ فراہم کیا گو کہ ان شعرا پر بھی دلی کا فداق حاوی تھا لیکن پھر بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آئیس شعرا کے زمانہ سے کھنو کا رنگ انجر نا شروع ہوگیا تھا۔ ان کے بعدوہ دور آیا جس میں ناتی نے زبان کو جلا بخشی اور آئی نے شاعری کو شیر نی و جاشی سے بہرہ مند کیا۔ '(۱۳)

مصحفی اور انشا کے عبدتک تو دہلوی شاعری کی داخلیت، جذبات نگاری اور ککھنوی شاعری کی خارجیت اور رہایت نگاری اور ککھنوی شاعری کی خارجیت اور رہایت گفتی کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں لیکن آ ہستہ آ ہستہ کھنو کی اپنی مخصوص زبان اور لب واجہ بھی نمایاں ہوتا گیا۔ شعر وا دب کا وہ رنگ جو ککھنؤ کے شعرائے متقدیمین نے اختیار کیا اور یوں ایک نے دبستان کی بنیاد پڑی جس نے اردوادب کی تاریخ میں دبستان ککھنؤ کے نام سے ایک مستقل باب کی حیثیت اختیار کرلی۔

عیش ونشاط ،امن وا مان اورشان وشوکت کے اس ماحول میں فنون اطیفہ نے بہت ترقی کی۔راگ رنگ اور قص وسرود کے علاوہ شعر وشاعری کو بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ دلی اور لکھنؤی ادب کی تاریخ نے طاہر ہوتا ہے کہ ان دومراکز کی ادبی روایات مختلف تھیں اور انھیں ادب کے دوالگ الگ دبستانوں ہے بھی موسوم کیا گیا۔ علی جواز زیدی نے کھا ہے:

> ''بعض حفرات کلھنو اور دِلی اسکولوں کا تذکرہ اوران کے مفروضہ رجانات پرتجرہ بڑتے تھکم اور طمطراق سے کرتے ہیں، لیکن بیہ بتانے کی زحت نہیں کرتے کہ آخر بیکھنو اور دِلی اسکول کیا ہیں اور کن اسباب کی بناء پر وجود میں آئے ہیں اوران کا نقط آغاز کیا ہے؟ دوسر لفظوں میں وہ خاص فکری اور فنی رجان کیا ہیں جوایک دوسرے سے متاز کرتے ہیں؟ اِسی سے ماتا جاتا

یہ وال بھی ہے کہ میت د جھانات ہر شاعر کے یہاں اور ہرصنف شاعری میں پائے جاتے ہیں یا صرف چند شاعروں کے یہاں موخر الذکر صورت میں ایسے رجھان کو تمام شہر یا پورے دورے وابستہ کر لینا کہاں تک درست ہے؟''(rr))

کھنو کی شاعری میں عورت کے سن کا مجر پور بیان اوراس کے زیور اور لباس کا ذکر جا بجانظر آتا ہے۔ لکھنوی شاعری میں تصوّف کے مضامین نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہاں کے رنگین ماحول میں نہ صوفیوں کا گزرتھا، نہ صبر وقناعت کی تعلیم کی ضرورت آسودگی وخوشحالی نے اہل لکھنو کو عیش وعشرت کی طرف ماکل کر دیا جس کے نتیج میں ان کی شاعری میں حسن وعشق کی باتیں نمایاں رہیں۔ ریاست اودھ میں شعراکی سر پرتی شجاع الدولہ ہی کے زمانہ سے شروع ہوگئی تھی۔ عبد السلام ندوی نے لکھا ہے: ''شعراکی قدر دانی کا اصلی زمانہ آصف الدولہ کے عبد وزارت سے شروع ہوائی قدر دانی کا اصلی زمانہ آصف الدولہ کے عبد وزارت سے شروع ہوائی قدر دانی کا اسلی زمانہ آصف الدولہ کے عبد وزارت سے شروع ہوائی قدر دانی کا اسلی مواور عادی الدولہ کے عبد وزارت سے شروع ہوالورغازی الدین حیور کے زمانہ تک قائم رہا۔''(۱۳۳)

وبستان کھنٹو کی شاعری زبان کے نقط نظر سے زیادہ دکش اور پر کشش ہے۔اس دور
میں شاعری فقرا اور صوفیا کی خانقا ہوں سے نکل کر عام طور پر امرا کے درباروں میں آگئی۔اس
انقلاب نے اردوشاعری کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔عبدالسلام ندوی نے لکھا ہے:

''افسوسناک بات ہے کہ میر ، سودا ، صحیقی ، جرات اور انشاوغیرہ کے کلام کا جو کلاط مجموعہ شائع ہوا اس میں دلی اور لکھنٹو کا کلام انتیازی حیثیت سے
علیحدہ بلیحدہ جمع نہیں کیا گیا، جس سے معلوم ہوتا کہ دلی میں ان بزرگوں کا
کیارنگ تھا اور لکھنٹو میں آگراس میں کیا گیا تبریلیاں پیدا ہوئی ؟اس لیے ہم
میر مطبوع تغیرات پیدا ہوئے وہ تمام تر لکھنٹو کی آب وہوا اور درباری تعلقات
عزم طبوع تغیرات پیدا ہوئے وہ تمام تر لکھنٹو کی آب وہوا اور درباری تعلقات

زبان کے سلسلے میں کھنؤوالوں نے اہل دہلی ہے اپناراستہ الگ نکالا۔ پروفیسرنورالحسن نقوی نے ککھا ہے:

''شعرائے ککھنؤنے جذبات سے زیادہ الفاظ کی نوک بلک سنوار نے اور زبان

میں لطافت پیدا کرنے پرزور دیا۔اس میں کوئی شک نہیں کہ دبستان ککھنٹو کی زبان زیادہ دل آ ویز ہوگئی۔ '(۲۲)

دبستان لکھنؤ کے شعرا نے اپنی تمام تر توجہ ظاہری خوبصورتی پر صرف کی ،اندور نی احساسات وجذبات کے بجائے تکلف تصنع کوزیادہ فوقیت دی۔عبدالسلام ندوی نے لکھا ہے:

"اس دور میں شاعری ایک لازمهٔ امارت بن گئی تھی اور تقریباً ہرامیر کے دربار میں ۔۔۔۔شاعری کا ایک مخصوص صیغہ قائم ہو گیا تھا، جوشعرا کی معاش اور قدر دانی کا اصلی ذریعہ تھا، اس کا نتیجہ بیہوا کہ اس دور میں شعرا کے کلام کی متمام ترکامیا بی امرا وسلاطین کی لیندیدگی پرموقوف رہ گئی اور بڑے بڑے اسا تذہ ان کا منھ تکنے گئے، چنانچہ قائم فرماتے ہیں:

مانوں گا شاعری کو میں قائم تبھی تری سربنر یہ غزل ہو جونواب کے حضور (۲۲)

امام بخش ناتخ نے اصلاح زبان کی تحریک شروع کی۔ انھوں نے ہندی اور سنسکرت کے الفاظ کو خارج کر کے فارسی اور عربی کے الفاظ کو جارج کر کے فارسی اور عربی کے الفاظ کو جارج کر کے فارسی اور عربی کے الفاظ کو جارج کی استفادہ کیا لیکن لکھنوی شاعری نے اصلاح زبان کے نام پرعربی اور فارسی کو اولیت دی۔ لکھنوی شعر کی ایک خصوصیت سے بھی ہے کہ انھول نے لغت پرزیادہ توجہ دی اور اس کے مطابق زبان کی اوا نیک پرزور دیا جبکہ دہلی کے شعرانے مروجہ زبان پرزیادہ توجہ دی۔ عبدالحلیم شرر کے لکھا ہے:

''زبان اور شاعری کے کمالات کے ساتھ لکھٹو نے علم فضل میں بھی ہندوستان کے تمام شہروں ہے زیادہ ترقی کی۔اگر بچ پوچھیئے تو علوم کے اعتبار ہے لکھنو ہندوستان کا بغداداور قرطبہاورا قصائے مشرق کا نیشا پوراور بخارا تھا۔''(۸۸)

ادب میں کھنو کے دبستان شاعری کی جملہ خصوصیات کی وضاحت کے لیے'' لکھنویت' کی اصطلاح استعال ہوتی ہے۔ڈاکٹر ابواللیث صدیقی اور ڈاکٹر نور الحن ہاشمی نے لکھنویت اور دہلویت کے تعین میں تفصیل اور وضاحت درج کی ہے۔ مخضر ترین الفاظ میں تکھنویت کو ایسا انداز نظر قرار دیا جاسکتا ہے جوزندگی کے خارجی مظاہر میں دلچیں سے عبارت ہے جس میں جنسیت کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ تصوف کی عدم موجودگی کے باعث روحانیت 'عشق کے ارفع تصور اور اخلاقی نکات کے لیے کوئی گنجائش ندر ہی شاعری الفاظ کی بازی گری میں تبدیل ہوگئ۔ تکھنوی شعراء کے ہاں شاعری کا رکھ کھاؤ، نشست و برخاست، لفظوں کا استعال، خیالات کی بندش تمام چزیں اخسی دبستاں تکھنوکا شاعر ہونے کا شرف بخشتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر کے نزدیک:

'' عام معاشرت میں اس کے اثرات، تکلف بھنع ، رکھ رکھا واور ایک خاص طرح کی لچکدار وضع وانداز میں نمآیاں رہے جس میں ایرانی شائنگی اور نفاست مزاجی نے رنگ آمیزی کر کے، اُس عام طرز گفتگو، انداز نشست برخاست اور اسالیب معاشرت کا نہایت روشن اور لطیف حصہ بنادیا، جس کو لکھنؤی معاشرت سے ایک نبیت خاص ہوگئی انداز و اسلوب لکھنؤ کی معاشرت کا عطیہ ہے، دتی میں اس کا بدروپ نظر نہیں آتا۔ ند ہیتے کے ساتھ ساتھ اس خاص چیز کو بھی لکھنؤ کی مخصوص معاشرت کی دوسری نمایاں امتیازی خصوصیت قرار دیا جانا چاہیے۔''(۲۹)

موسیقی کوکھنٹو میں خوب فروغ ہوا۔ واجدعلی شاہ کے والدامجدعلی شاہ کٹر ندہجی آ دمی تھے لیکن ان کے صاحبز ادے واجدعلی شاہ کواور چیز وں کے علاوہ موسیقی میں بھی کمال حاصل تھا۔ اس ماحول میں جہاں ڈیرہ دارطوا گف کے فرشی سلام اور باتوں تک تمام چیزیں لوازم امارت میں داخل تھیں، منظم فروغ صرف مرثیہ گوئی کو حاصل ہوا جس کے محرکات بھی ندہجی ہیں۔ جب مرثیہ گوئی نے اپنے قدم جمالیے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ اوب غیر مانوس ماحول میں نہیں بلکہ نہایت مناسب موزوں اور مانوس زمین میں جڑیں پکڑر ہائے۔ سلیم اختر نے لکھا ہے:

''واجد على شاه كے عہد ميں موسيقى كاخوب چرچار ہاليكن علم موسيقى كاعام فہم يا مقبول عام الكي اندازه وه بھى تھا جے نوحہ خوانى اور سوزخوانى كہا جاتا ہے اور اس كى ترويج ميں مذہبى تاثرات كوخاصا دخل تھا، اگر چہ ند ہب نے موسيقى كو تجھى مقبوليت كى سند عطانہيں كى يحت الفاظ مرثيہ خوانى بھى ايك چيزتھى،

لیکن کھنوکی اُس وقت کی معاشرت میں میمکن ہی نہیں تھا کہ بیاہم چیزموسیقی کے اثرات سے محفوظ رہے۔ مرشے میں ادبیّت اور مذہبیّت ایک نقطے پر جمع ہوگئی تھیں لیکن ادبیّت کاحصّہ عالب تھا۔''(۲۰)

مرثیدگوئی کی ادبی اہمیت صرف ای اعتبار نے نہیں کہ وہ حزید کے نہایت کا میاب عناصر اپنے اندر مخفی رکھتی ہے بلکہ اس لیے بھی ہے کہ مرثیہ نگاری کے پچھآ داب مقرر ہوئے اور رفتہ رفتہ ان آ داب نے ایک مختلف اور مستقل صنفی حیثیت اختیار کرلی۔ سلام پڑھنا یا رباعیات پڑھنا مرثیہ خوانی کا جزولازم تھالیکن ایک مخصوص فضا قائم کرنے کے لیے اور تاثر کے لیے سلام اور رباعیات کھی گئیں۔ ڈاکٹر مظفر حسن نے لکھا ہے:

'در لکھنؤ کی ثقافتی زندگی نے صرف مرثیہ ہی پیدائیس کیا بلکہ مرثیہ کے وہ اوازم بھی تخلیق کیے جنھیں ہم سلام اور رباعیات کہتے ہیں۔ آج اگر مرثیہ گوشعراء کی رباعیات اردو کے دامن مالا مال سے خارج کردی جائیں تو باقی کیا رہے گا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ جورہے گااس کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ بالفاظ دیگر صنف ربائی کا فروغ اور تقاضا خالصتاً لکھنؤی ثقافت، فرہی تح یکات اور مرثیہ نولی کی کا فروغ اور تقاضا خالصتاً لکھنؤی ثقافت، فرہی تح یکات اور مرثیہ نولی کا فروغ اور تقاضا خالصتاً لکھنؤی ثقافت،

مرشد کا براہ راست تعلق محرم کی رسومات سے ہاور بیا یک ایسی صنف یحن ہے جو رسومات اور فن کے تعلق کو واضح کرتی ہے۔ گلعنو کی تہذیبی فضامیں المیداور طربید دونوں اقسام کے جذبوں کی پیشکش کے لیے دو مختلف اصناف محن کا استعال کیا گیا ایک مرشداور دوسرے ریختی۔ مرشے کا تعلق محرم کی رسومات سے ہاس لیے اس کی تمام فضامیں سوز وسلام اورغم پایا جا تا ہے۔ واکم محرصن کے زدیک:

''احمد علی شاہ اور امجد علی شاہ کے دور حکومت میں دربار شعر و شباب کی رئینیوں سے زیادہ ندہبی پر ہیزگاری کی طرف رجوع رہا اور اس خشک علمی فضا کی مدد سے اس دور میں مرثید نے غزل پر فتح پائی محرم اور دوسری اثنا عشری رسوم پوری شان وشوکت سے اس سے بھی زیادہ شجیدگ کے ساتھ منائی گئیں۔ ندہب اور اس کے فرائض ورسوم کی ادائیگی میں مرثید خوانی اور

دوسرے عناصر نے جگہ پائی جس سے میگر میدو ماتم بےروح اور خٹک طور پر نرجی ہونے کے بجائے ایک زندہ اور شاداب تقریب بن گیا۔ ، (۲۲)

نواب آصف الدولہ کے عہد حکومت میں لکھنؤ کے اندراعز اداری اپنے عروج پڑتھی۔ محرم کے ایام میں مجلس اور مرثیہ گوئی کا خوب اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس زمانے کے مشہور ومعروف مرثیہ گوشاعو مرثیہ خوانی کرتے تھے۔ نواب آصف الدولہ سخاوت میں کافی مشہور تھے، خصوصاً اعز اداری پروہ زیادہ سے زیادہ خرج کرتے تھے۔ ڈاکٹر اکبر حیدری نے لکھا ہے:

> ''نواب آصف الدولد دل و جان سے فدائی اہل بیت تھے۔ تعزید داری دھوم دھام سے کرتے تھے۔ جس دکان میں سر بازار تعزیبہ ملاحظہ کرتے تو ادھرسے بیادہ پانکلتے کم سے کم پانچ روپے اور زیادہ سے زیادہ ہزار روپے نذر کرتے ہے''(۳۳)

مرشے کی اصل نشو ونمالکھنؤ ہی میں ہوئی جہاں اس صنف ِ تین کونیارنگ اور عنوان ملا۔
خلیق اور ضمیر کا دور مرشد کا دور تقمیر ہے۔ بعدازاں میرانیس اور مرزا دبیر کے مرشوں نے لکھنؤ کو
ایک الگ دبستان بنادیا تھا۔ ان کے مرشوں میں نئی تہذیب کی پوری فضا بول رہی تھی۔ میرانیس
اور مرزا دبیر کے مرشوں میں ہندوستانی عناصر کی شمولیت نے ان کی آب وتاب اور اثر آفرینی
میں اضافہ کیا اور اس طرح لکھنؤ میں مرشد گوئی اپنی معراج پرجائیٹی ۔ ان کے مرشوں میں تازگ،
بیسافتگی اور سادگی تھی جو لکھنوی غزل میں نہیں ملتی۔ مولا ناعبد الحلیم شر ر نے لکھنؤ کی تہذیب میں
مرشد خوانی پرروشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے:

"ان کے بعد مرشیہ خوان یا تحت اللفظ خوان ہیں جو مرشوں کوشا عراندا نداز سے سناتے ہیں۔ گراس سادگی کے سنانے ہیں بھی پہٹم وابرواور ہاتھ پاؤں کے حزائے میں بھی پہٹم وابرواور ہاتھ پاؤں کے حرکات وسکنات سے واقعات کی الیمی بچی اور کلمل تصویر کھنے دیتے ہیں کہ سامعین کواگر رفت سے فرصت ملی تو دادد ہے پر مجبور ہوجاتے۔ اس مرشیہ خوانی کی ضرورت وقد رنے میرانیس اور مرزا دبیر پیدا کیے جو کمال شاعری کے اعلیٰ ترین شنشین پر پہنچ گئے۔ "(۳۳)

أردوشاعرى كى تاريخ مين قصيده اورمرثيه دوقته يم اصناف يخن بين \_اس عبد كاشايد بي

کوئی شاعر ہوجس کے دیوان میں بادشاہ وقت کا قصیدہ اور اہلی ہیت رسالت کی مدح میں مرثیہ موجود نہ ہو۔اس اعتبار ہے ''مدح'' کا عضر قصید ہے اور مرہے میں مشترک قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے عام تاثر پایا جا تا ہے کہ مرنے والے کی مدح مرثیہ اور زندہ شخص کی مدح قصیدہ ہے البذا یہ دونوں اصناف مزاجاً دراصل ایک ہیں۔لیکن مرثیہ اپنے موضوع کے اعتبار ہے ایک منفر دصنف ہے اور کسی دوسری صنف ہے اس کو تھی کرنا درست نہیں ہے۔ بقول ڈاکٹر احسن فاروتی:

''جبہم اُردوشاعری کی تاریخ پرنظر ڈالتے ہیں تو ہم اس نتیجہ پر چینچتے ہیں کہ ہمارے ادب کی سب سے زیادہ انوکھی Original صنف مرثیہ ہے۔۔۔۔ مرثیہ ایس سے اور کسی موجودہ صورت میں کی دوسری قوم یااس کے ادب سے نہیں لیا بلکہ جس کی اردوہی میں بنیاد پڑی اور اس زبان میں نشو ونما یا کروہ درجہ' کمال کو پہنچا۔''(۲۵)

اُردونٹر کے فروغ میں بھی لکھنؤ کی خدمات کوفراموش نہیں کیا جاسکتا۔ میر محد حسین عطا خان محسین عطا خان محسین کا'' نوطر زِ مرصع'' کا تعلق بھی، جس نے اردونٹر میں ایک نے اسلوب کی داغ بیل ڈالی تھی، سرز مین لکھنؤ سے تھا۔ اس طرح رجب علی بیگ سرور گی'' فسانہ تجائب'' لکھنوی دبستان کی نمائندہ نثری تصنیف کہی جاتی ہے۔ داستان سے پہلے اُردونٹر ایک کمز ورحالت میں چل رہی تھی اس میں موضوع سے ہٹ کرکوئی جاذبیت نہیں تھی۔ داستان نے اردونٹر کو تقویت دی۔ ڈاکٹر گیان چند نے کھا ہے:

''داستان نے اردونٹر کورنگ، روپ بکھاراور جاؤ دیالیکن اس کی روز افزوں مقبولیت نے اردونٹر میں دوسرے موضوعات کی افکیفت کا سدباب بھی کیا۔ ملک و ملت کے مسائل برغور کرنے کے لیے روسیحر کی ضرورت پڑی۔ داستان نے بہطیب خاطر ناول کے لیے مندخالی ندگی۔ناول داستان کی ارتقاءیا فقہ صورت نہیں ،مغرب سے درآ مدکی ہوئی جنس ہے۔''(۲۷)

تمام محققین نے ''فسانہ عجائب'' کا زمانہ تصنیف ۱۸۲۳ء متعین کیا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب لکھنو میں غازی الدین حیدر کا دورِ حکومت جاری تھا۔ رجب علی بیگ سرور کی ''فسانہ عجائب'' ندکورہ دور کی نمایندہ داستان ہے جس میں لکھنوی انداز بیان بکھنوی تہذیب ومعاشرت، عمارات، میلے تھیلے اور بازاروں کا تذکرہ مہارت سے کیا گیا ہے۔

داستان میں آ دابِ گفتگو کا سلیقہ بھی ہے اور معاشرت کی بھر پور عکاسی بھی۔ اس معاشرت میں بڑا پھیلاؤ ہے۔ عام طور سے بیمعاشرت ہندا برانی یا مغل شاہی ہے۔ اس میں کہیں معاشرت میں بڑا پھیلاؤ ہے۔ عام طور سے بیمعاشرت ہدارا فی و بہار، فسانۂ عجائب اور امیر حمزہ میں دلی کا شکوہ ہے تو کہیں نوابین اور ھیکا مطراق ہے۔ باغ و بہار، فسانۂ عجائب کے دیباہے میں میں دلی اور لکھنؤ کی زندگی کے کئی بہلو جھلکیاں دے رہے ہیں۔ فسانہ عجائب کے دیباہے میں نصیرالدین حیدر کا لکھنؤ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نظروں کے سامنے آ جا تا ہے۔

دراصل پورے ایشیائی ادب کا مزاج عاشقانہ ہے اس لیے داستان بھی محبت کے جذبے سے مشخیٰ نہیں رہ سکتی تھی۔ داستانوں میں اخلاقی تعلیم یا نہ ہمی عناصر بھی موجود ہوتے ہیں لین معلمین اخلاق اور علم برداران مذہب نے بھی داستان کواس مقصد کے لیے استعال کیا ہے۔ تفریح اور عشق کا التزام کسی نہ کسی داستان میں ضرور ملتا ہے۔

اردوشعروادب کی بنیادصوفیا کرام نے رکھی۔ان حضرات نے اسلامی ثقافت کی بناء پر ڈرامے کی طرف بالکل توجہ نہ دی جس کا بتیجہ بید نکلا کہ اردوادب کا ابتدائی دورڈرامے سے بالکل خالی نظر آتا ہے۔دوسری وجہ بیہ ہے کہ ہمارے ادب پرسب سے زیادہ الرفارت فاری زبان وادب کا تھا اور چونکہ فاری میں ڈراما نگاری کی روایت نہ تھی اس لیے اردو میں بھی ڈراما نہیں لکھا گیا۔ڈراما نہ کا کھنے کی تیسری وجہ بیہ ہے کہ اردوادب کے دوبڑے مراکز دبلی اور کھنو تھے اوران مراکز میں زیادہ تر شاعری کا چرچا تھا اوردر بارول کی سر پرتی بھی زیادہ تر شاعروں ہی کے لیے مخصوص تھی۔ڈراما نگاری کے ضمن میں سیدصفدر حسین نے کہا ہے:

" ہندوستان کے والیان ریاست ہیں واجدعلی شاہ پہلے حکر ان ہیں جھوں نے سب سے پہلے ڈراما کی طرف شجیدگی سے توجد دی اور اردوکا سب سے پہلا ڈراما لکھا جس کا نام" رادھا کنہیا" ہے۔ اسی زمانے میں امانت لکھنوی نے اپنامشہور ڈراما" اندرسجا" لکھا۔اس طرح سے لکھنؤ میں اردوڈراما نگاری کی بنیاد پڑی جس کواردوڈرامے کا پہلا دور کہتے ہیں۔"(۲2)

کھنوکو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہاں ہے شار مسلم اور غیر مسلم شاعر، ادیب اور صحافی پروان چڑھے۔ یہاں اگرا کی طرف میر، سودا، میر حسن، انیس، ناتخ، آتش، مروروغیرہ نے زبین اردوکو آسان بنادیا تو دوسری جانب تیم ، سرشار، چکبست ، آگم ، شاکر، افق ، نظروغیرہ نے اس زبان کو سینے سے لگا کروہ بے مثال کارنا مے انجام دیے جو ہمیشہ دنیائے ادب میں یادگار ہیں گے۔

دلی کے اساتذہ ہر زمین میں صرف ایک غزل کھتے تھے اور اس غزل کے اشعار بھی محدود ہوتے تھے۔ وتی اور خواجہ میر درد نے بھی لمجی اور اس کو اظہار خیال کا ایک بڑا ذریعہ خیال کرنے بی زمین میں متعدد غزلیں لکھنا شروع کیس اور اس کو اظہار خیال کا ایک بڑا ذریعہ خیال کرنے کے ۔ ناتی وا آتی نے غزل کے اشعار کی محدود تعداد کے پابند نہ تھے۔ انھوں نے چالیس اور پچاس شعر کی غزل بھی کہی ۔ عبدالسلام ندوی نے لکھا ہے:

خزل اور قصیدہ میں اشعار کی تعداد کے لحاظ سے کوئی فرق باقی ندر ہا اور لکھنو کے اس تدر ہا اور لکھنو کے اساتذہ متا خرین نے بھی انہی کی تقلد کی۔ ' (۲۸)

غزل میں خارجیت اور معاملہ بندی کے ساتھ ساتھ کھنٹو میں زبان و بیان کی اصلاح کی جانب خصوصی توجہ دی گئی۔ لکھنٹو کی غزل کے موضوعات میں خاطرخواہ تبدیلیاں ہوئیں۔ عبدالسلام ندوی نے لکھا ہے:

''جواور بدگوئی کا سلسلهاس سے الگ تھااور امراوسلاطین کی دلچیدوں نے اس کوصلۂ انعام بلکہ معاش کا ذریعہ بنادیا تھا، مولوی محرحسین آزاد نے لکھا ہے کہ ایک موقع پر انشااور مصحفی میں جو بازی شروع ہوئی ، لیکن سوا تفاق سے اس وقت آصف الدولہ شکار میں تھے، اس لیے ان کواپی عدم موجودگی کا افسوں ہوا، اور پلٹے تو ان جوول کو بڑے شوق سے سنااور انعام بھجوائے۔''(۲۹)

مثنویوں کا ارتقا اور فروغ جس قدر لکھنؤ کی سرزیین پر ہوا دوسرے اس سے محروم رہے۔ میرحسن، پنڈت دیا شکر تھے اور شوق لکھنوی کی مثنویوں کا جواب پوری اردو شاعری سے نہ بن پڑا۔ ریختی کو بھی اسی معاشرے نے جنم دیا تھا۔ جس کے بانی سعادت یارخاں مکلین کہے جاتے

ہیں۔ایختی کی تخلیق میں سعادت یارخال رنگین کے ماحول اور شخصیت کا اچھا خاصا عمل دخل تھا۔
اس لیے کہ وہ خود بھی ایک رئیس زادے تھے۔ان کے والدا یک بہت بڑی جا گیر کے مالک تھالہذا
امیرانہ ٹھا ٹھ کے ساتھ زندگی گزار ناان کا وطیرہ تھا۔ای طرح مرشے کی طویل روایت کے باوجود
لکھنوی سرز مین نے جو مرشیہ گو پیدا کیے وہ اس میدان میں حرف آخر کی حشیت رکھتے ہیں۔ یہ
لکھنوی شاعری کی بدولت ہی ممکن ہوا کہ اردوادب میں قنوطیت کی جگہ رجائیت اورغزل میں آہ کی
جگہ واہ کے لیج کوا ہمیت ملی عبدالسلام ندوی نے کھا ہے:

"ان (سیدانشا) کے کلام میں جوشوفی، ظرافت باعتدالی اور ناہمواری پائی جاتی ہے، وہ درباری تعلقات کا اثر اور لکھنؤ کی سوسائٹ کا نتیجہ ہے یہی وجہ بیکہ جب وہ ان سب ہے بالکل الگ ہوگئے تو ان کے کلام میں اعتدال محمواری اور سوز وگداز سب کچھ پیدا ہوگیا، چنانچے مولا ناسیدامدادامام اثر ان کے متعلق کا شف الحقائق میں لکھتے ہیں: "جب تک نواب سعادت علی خال کی مصاحب میں عمرضائع کرتے رہے، ان کی غزل گوئی بے مزہ رہی، مگر جب ترک خدمت کر کے گوشہ نشینی اختیار کی تو ان کے کلام میں فی الجملہ شقتگی وسوز ودردوگداز کا مزہ آگا۔" مثلاً اسی زمانہ کی الکے غزل ہے:

کر باندھے ہوئے چلنے کو یاں سب یار بیٹھے ہیں بہت سے جا بھی باتی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں نہ چھیڑآئے گبت باد یہاری راہ لگ اپنی مجھے اکھیلیاں سوجھی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں(۴۰)

لکھنؤ کی شاعری کا مخصوص رنگ آگر چیصحتی اور انشاہی کے زمانہ میں قائم ہو چکا تھا، تاہم اب تک شاعری کے دومخلف اسکول قائم نہیں ہوئے تھے، لیکن ناتیخ اور آتش نے اس رنگ کو زیادہ نمایاں کیا۔عبدالسلام ندوی نے لکھا ہے:

"اس لیے ان کے (ناتنخ اور آنش ) زمانہ ہے لکھنؤ اور ولی کے دومخلف اسکول قائم ہو گئے جن کی خصوصیات باہم مختلف قراریا ئیں۔مثلاً بکھنؤ کے

تدن ومعاشرت میں عام طور پر جوزنانہ بن بیدا ہو گیا تھا، اس کااثر وہاں کی شاعری ہے بھی واضح طور پرنمایاں ہوتا ہے۔ ''(m)

دہاوی شعراا کشر مخضر غزلیں کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں مبتذل اور بحرتی کے اشعار بہت کم ہوتے ہیں۔ مگر شعرائے ککھنوا کشر نہایت سیر حاصل غزلیں لکھتے ہیں جن کی انتہا بسا اوقات دوغزلہ اور چوغزلہ پر ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ تمام قافیوں کو خواہ مخواہ باند ھنا پڑتا ہے اور اس طرح بہت سے مبتذل مضامین پیدا ہوجاتے ہیں۔ عام طور پر ایک قافیہ صرف ایک ہی پہلو سے حسن کے ساتھ بندھ سکتا ہے لیکن طویل غزلوں کے لکھنے کا بینتیجہ ہوتا ہے کہ ایک قافیہ کو کر ر اور سہ کرر باندھنا پڑتا ہے اس لیے خواہ مخواہ غزلوں میں غیر پہندیدہ اشعار کی بھر مار ہوجاتی ہے، اور سہ کرر باندھنا پڑتا ہے اس لیے خواہ مخواہ غزلوں میں غیر پہندیدہ اشعار کی بھر مار ہوجاتی ہے، ایر اور بے کیف اشعار کی بہنوا ہے۔ ڈاکٹر ابوالخیر کشفی نے لکھا ہے:

''ناسخ نے اثناعشری عقائد کوجس طرح غزل میں داخل کیا وہ تاریخی اعتبار سے اہم ہے کھنومیں شیعیت کا مسلک ریاست کا فدہب بھی تھا اور تدن کی بنیاد بھی۔ ناسخ اور شیعیت کے زیر اثر منقبت اہلِ بیت لکھنو کی شاعری کا لازمی حصہ بن گئی۔''(۲۲)

رعایت لفظی کی طرف شعرائے لکھنؤ کا عام رجمان پایا جاتا ہے اور اس صنعت کو وہ نہایت ابتدال کے ساتھ استعال کرتے ہیں۔ معاملہ بندی کے رنگ نے حداعتدال سے بڑھ کر بازاری روش اختیار کر لی اس لیے ان کے کلام میں وہ متانت اور ثقابت نہیں جو شعرائے وہلی کے کلام میں یائی جاتی ہے۔ آتش و ناشخ کا کلام میں استعارات سے لبریز ہے لیکن آتش کے یہاں بھی مبتدل تشبیبات کی کی نہیں۔ ناشخ اور تلاخہ ہ ناشخ کا دامن ان کا نٹوں میں بہت الجھا ہوا ہے۔ عبدالسلام ندوی نے لکھا ہے:

'' دی اور کھنؤ کے اس اختلاف کے ساتھ شخ ناتنج اور خواجہ آتش نے بھی الگ الگ رنگ اختیار کیے۔اس لیے خود کھنؤ میں بھی شاعری کے دومختف اسکول قائم ہو گئے اور دونوں کے مقابلہ اور موازنہ کا مسئلہ اردوشاعری کی تاریخ کا ایک معرکة الآرامسئلہ بن گیا۔''(۳۳) کھنؤ کی تغییر وتر تی ، شان وشوکت اورخوشحالی میں اودھ کے حکمرانوں نے پورے خلوص ہے دلچیبی لی۔ یہی وجہ ہے کہ سقو طلکھنؤ کے بعدا یک صدی تک لکھنوی تہذیب کی تابانی قائم رہی۔ ہندوستانی تہذیب بڑی جاذب نظر ہے۔ سلاطین دبلی اورمغلیہ دورحکومت میں ایک مخلوط ہندسلم تہذیب کی تشکیل ہوئی کلھنؤ کی تہذیب دراصل ایرانی تہذیب تھی جس میں ہندسلم تہذیب کے عناصر شامل ہوگئے تو لکھنوی تہذیب وجود میں آگئے۔ دبلی سے علما شاعر اور دیگر اہل کمال لکھنؤ کے تہذیب وجود میں آگئے۔ دبلی سے علما شاعر اور دیگر اہل کمال لکھنؤ کے تہذیب و تحدین کوعروح حاصل ہوا۔

دبستان وہ بلی کی شاعری داخلیت، سوز وگداز اور تصوف کی خوبیاں رکھتی ہے۔ جب کہ لکھنوی شاعری میں خار جیت، الفاظ کی شعبدہ بازیاں اور پرتکلف انداز نمایاں ہے۔ لکھنوی معاشرہ زندگی کے لطف کا آخری قطرہ تک نچوڑ لینا چا ہتا تھا۔ نیجناً رقص اور موبیقی کوفروغ حاصل ہوا۔ میر وسودا جب لکھنو کپنچ تو ہزرگ شاعر تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ نوجوان شعراانشا، مصحفی، جرات، میر حسن اور رنگین بھی شامل تھے۔ مصحفی اور انشا کے عہد تک دبلی کی داخلیت اور خار جیت ساتھ ساتھ چلتی رہیں بعداز ال کھنوی زبان وادب نے اپنارنگ نمایاں کیا۔ اور دبستان کھنو کی بنیاد پڑھی۔ آئش و ناسخ لکھنوی غزل، میر حسن مثنوی اور انیس و دبیر نے مرثیہ میں اپنی صلاحیتیں صرف کر دیں۔ انیس و دبیر نے مرثیہ میں اپنی صلاحیتیں صرف کر دیں۔ انیس و دبیر کے مرثیہ میں اپنی صلاحیتیں صرف کر دیں۔ انیس و دبیر کے مرثیہ میں اپنی صلاحیتیں صرف کر دیں۔ انیس و دبیر کے مرثیہ و لیار دبی تھی۔

## حوالهجات

- ا به اگرام مجمد ، شیخ ، رودکوژ ، لا مور: ادار ه ثقافت اسلامیه ، ۲۰۱۷ ء ، ۴۳۳
- ۲ اگرام، محمر، شیخ ، رود کوثر ، لا بهور: اداره ثقافت اسلامیه، ۲۰۱۷ ء ، ص ۳۳
- ۳- ابوالخير شفی ،سيد محد، "اردوشاعری كاسياس اورتاریخ پس منظر ۲۰ ا ۱۸۵۷ء، اسلام آباد: نيشتل بک فاوَندُ پشن ،جنوری ۱۰۵ء، ص ۴۸۸
  - ٣٠ جميل جالبي، وْ اكثر ، تاريخ ادب اردو، جلد دوم، لا بهور بجلس تر في ادب ٢٠١٣ ه. ص ١٧
- ۵۔ صفدر حسین ،سید، ڈاکٹر ، لکھنو کی تہذیبی میراث ،طبع اول ،لکھنو ،اردو پبلشر زنمبر ۸ تلک مارگ، ایریل ۱۹۷۸ء، ص ۵۷
- ۲ ابوالخیر شفی، سید محر، "اردوشاعری کا سیاسی اور تاریخ پس منظر ۲۰ ا ۱۸۵۷ء، اسلام آباد:
   نیشنل بک فاؤنڈیشن، جنوری ۱۰۵ء، ص ۴۸۸
  - حجفرحسین ،مرزا، قدیم لکھٹو کی آخری بہار، نئی دبلی: ترقی اردو بیورو،۱۹۸۱ء،ص۱۳
  - ۸۔ جعفرحسین، مرزا، قدیم کھنٹو کی آخری بہار، نئی دہلی: ترقی اردو بیورو، ۱۹۸۱ء، ص۲۳
  - 9\_ جعفرحسین ،مرزا،قدیم کھنؤ کی آخری بہار ،نئی دبلی: ترقی اردو بیورو،۱۹۸۱ء،ص۲۵
  - ا۔ جعفر حسین ،مرزا، قدیم بکھنؤ کی آخری بہار ،ٹی دہلی: ترتی اردو بیورو، ۱۹۸۱ء، ص ۲۵۸
- اا جعفر حسین، مرزا، قدیم کلینو کی آخری بهار نی دبلی برتی اردو بیورو، ۱۹۸۱و، ۳۳۰، ۳۳۰ ۳۳۱، ۳۳۰
- ۱۲ ابوالخیر کشفی ،سید محمد، ' اردوشاعری کا سیاس اور تاریخ پس منظر ۲۰ ۱۵ ـ ۱۸۵۵ء، اسلام آباد:
   نیشنل بک فاؤنڈیشن، جنوری ۱۰۰ء ، ص۵۳
  - ۱۳ ابوالخیرکشفی، ڈاکٹر،ار د<mark>وشاعری ک</mark>اساسی وتاریخ پس منظر ب**س ۲۵۱**
- ۱۲- سرسیداحدخان،مقالات سرسید، جلد ۲، مرتب، محداساعیل پانی پی، لا مور بجلس ترقی ادب، ۱۹۲۲ مرتب، محداساعیل بانی پی، لا مور بجلس ترقی ادب، ۱۹۲۲ مرتب ۱۹۲۲ مرتب
- ۵۱ صفدر حسین، سید، ڈاکٹر بگھنؤ کی تہذیبی میراث طبع اول بگھنؤ: اُردو پبلشرزنمبر ۸ تلک مارگ، ابریل ۱۹۷۸ء، ص۱۰۳
- ۱۷۔ جعفر حسین ،مرزا،قدیم لکھنؤ کی آخری بہار، دوسرا ایڈیشن،ٹی دہلی:قومی کوسل برائے فروغ

- اردوز بان،۱۹۹۸ء، شا۱
- اد على جوادزيدي، دوادني سكول طبع دوم بكصنو نسيم بك ژبو، ۱۹۸۰، ۱۸
- ۱۸۔ عبدالحلیم شرر، کلھنؤی، گزشتہ لکھنؤ، دہلی بقو می کونسل برائے فروغ اُردوزبان ٹی دہلی، ۲۰۱۱ء، ص۲۱
- 9- جميل جالبي، ۋاكثر، تاريخ أردوادب، جلدسوم، لا بور بجلس ترقی ادب على پرنشرايب آباد روۋ، جولائي ۲۰۱۳ء، ص ۴۵
  - ۲۰ محمر باقرمش، تاریخ لکھنؤ، کراچی: دارالتصنیف رضویه موسائٹی ،۱۹۷۲، ۹۳ س
  - ۱۱۔ جوش ملیح آبادی، یادوں کی برات، کراچی مشہور آفسٹ پریس، ۱۹۷۰ء، ص ۴۸۸
  - ۲۲ جعفر حسین ،مرزا، قدیم بکھنؤ کی آخری بہار ،نی د بلی :ترقی اردوبیورو،۱۹۸۱ء،ص۲۲۲
    - ۲۳ علی جواد زیدی، دواد بی سکول طبع دوم بکھنؤ نشیم بک ڈیو، ۱۹۸ء، ۱۷
  - ۲۲ عبدالسلام ندوی مولانا، شعرالهند مطبع معارف اعظم گره: ۱۹۳۹ء طبع جهارم جس۷۲
  - حبدالسلام ندوی مولانا شعرالهند مطبع معارف اعظم گرده: ۱۹۳۹ و طبع چهارم م ۲۷
  - ۲۷\_ نورالحن نقوی، پروفیسر، تاریخ ادب اردو علی گڑھ: ایجوکیشنل بک ہاوس، ۱۹۹۷ء، ص ۴۳
    - ۲۷\_ عبدالسلام ندوی،مولانا،شعرالبند،مطبع معارف اعظم گرهه:۱۹۴۹، طبع جهارم،ص ۵۵
- ۲۸ عبدالحلیمشر ربکھنؤی، گزشته ککھنؤ، دبلی : قومی کونسل برائے فروغ اُردوزیان نئی دبلی،۲۰۱۱ء، ۲۲۰
- ٢٩ سليم اخر ، واكثر ، اردوادب كى مختصر تاريخ: آغاز ، ٢٠١٠ ، الا بور: سنگ ميل بيلي كيشنز،
  - ۳۰۔ الضاً بھی۲۲
- - ۳۲ محد حسن ، ۋاكٹر ، اد لى تقيد بكھنۇ : سرفراز تو مى پريس ، ۱۹۷۳ ، م ۲۰
- ۳۳۔ اکبر حیدری کشمیری، ڈاکٹر، <mark>اودھ میں اردوم شیے کا ارتقاء، باز</mark> اول بکھنو : نظامی پرلیں، ۱۹۸۱ء، ص ۹۵
  - ۳۹ عبدالحليم شرر، گزشته کلهنؤ مشرقی تهدن کا آخری نمونه، شیم بک دیو، ۱۹۷۴ء، ص۲۵۷
  - ۳۵ محمداحسن فاروقی ، ڈاکٹر ، مرثیدزگاری اورانیس ، لا بور: اُردواکیڈی ، ۱۹۴۸ء، ص ۱۲
- ۳۷ گیان چندجین،سید، پروفیسر،تاریخ اردوادب ۱۷۰۰ء تک طبع اول ،نگ دیلی ،قو می کونسل برائے فروغ اُردوزیان ،۱۹۹۸ء،ص ۱۳۷۰

- ۳۷ صفدر حسین ،سید، ڈاکٹر بکھنؤ کی تہذیبی میراث طبع اول بکھنؤ: اُردو پبلشرزنمبر ۸ تلک مارگ، ایریل ۱۹۷۸ء، ص۱۲۴
  - ٣٨ عبدالسلام ندوي مولانا شعرالبند مطبع معارف اعظم گرده: ١٩٣٩ ، جبع چبارم م ٨٥
  - ٣٩ عبدالسلام ندوي ،مولانا ،شعرالهند ، طبع معارف أعظم گُرْه : ١٩٣٩ء طبع جهارم ،ص ٨٩٠،٨٩
    - ۰۴۰ عبدالسلام ندوی ،مولا نا، شعراکهند ،مطبع معارف اعظم گرهه:۱۹۴۹ ، طبع چهارم ،ص ۹۹
  - ٣١ عبدالسلام ندوى، مولانا، شعرالهند، مطبع معارف أعظم كُرْه ١٩٣٩ ء طبع جهارم ، ص٢٠٨٠ ٢٠٨
- ۳۲ ابوالخیر کشفی، ڈاکٹر، اردوشاعری کا سیاسی اور تاریخی کپس منظر، ۲۰ کاء۔۱۸۵۷ء، اسلام آباد: نیشنل بک فاؤنڈیشن،جنوری ۱۹۲۷ء، ص۱۹۲
  - ۳۳ عبدالسلام ندوی مولانا ،شعرالهند ،مطبع معارف اعظم گژهه:۱۹۴۹ ، طبع چهارم جس ۴۰۸ نظم کژههای ۱۹۴۹ ، طبع چهارم جس ۲۰۸



# تاریخ ادبیات ِمسلمانان پاکستان و مهند، اُردوادب، جلد دوم وسوم

''تاریخ ادبیاتِ مسلمانان پاکتان وہند' پنجاب یو نیورٹی، لا ہور کے شعبہ تاریخ ادبیات نے شائع کی ہے۔ اس میں اُردوادب کی تاریخ پانچ جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس تاریخ کی جلدوں ایک صدی (۱۸۰۵۔ ۱۸۰۳) کے ادبیات پر محیط ہے، جس کے مدیر خصوصی پر وفیسر سیدوقار عظیم تھے۔ اس تاریخ ادبیات کے طبع دوم (۲۰۱۰ء) کے مدیر عمومی پر وفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد زکر یا ہیں جضوں نے اس کا پیش لفظ بھی کھا ہے۔ پی جلد تیر ہا ابواب اور ۱۳۵۵ سفیات پر مشتمل ہے، اس میں درستان کھنو کے حوالے سے پانچ ابواب اور ۱۲۳ سفیات شامل میں۔ باب اول، باب دوم ، نوال، درسان درسیاں اور گیار ہوال باب دوم ، نوال، کیے گئے ہیں۔

باب اوّل جس کاعنوان 'سیای ، فکری ، معاشر تی اور تهذیبی پس منظر ۱۸۰۱ - ۱۵۰ که ا ، ' ہے یشس الدین صدیقی نے لکھا ہے ۔ باب دوم 'ادبی پس منظر' کے عنوان سے ڈاکٹر الف در نیم نے لکھا ہے ۔ نویں باب کاعنوان ہے '' اُردوشاعری لکھنؤ میں' اس میں مہاجر شعراء پر درج ذیل مضامین شامل ہیں:

"الف) ميرحن ۋاكٹروحيرقريثي

مصحفي ڈاکٹر ابواللیث صدیقی (\_ مشرف على انصاري (3) انشاء ڈاکٹر افتخاراحمەصدىقى جعفرعلى حسرت مشرف على انصاري جرأت و) سعادت بارخال زَگین مجیدیز دانی دسویں باب کاعنوان ہے" اُردوشاعری کھنؤ میں 'اس میں درج ذیل شعرا پرمضامین شامل ہیں۔ الف) امام بخش ناشخ ڈاکٹرابواللیث صدیقی

ڈاکٹر ابواللیٹ صدیقی پ) خواجه حیدرعلی آتش

ج) ناسخ وآتش کے تلافہ ہیں وزیر، برق، رشک، منیرشکوہ آبادی، بح، جلال، قلق،امانت، محن کاکوروی، دیا شکرنیم اور مرزا شوق کے شعری جائزے پرمشمل

. گيار جوان باب ' <sup>د لک</sup>صنوَی شاعری کی دومنفر داصناف' ميس ريختی اور درج ذيل مرثيه گو شعرا پرمضامین شامل ہیں۔

الف) مرثيه: دلگير خليق جنمير- سيدعا برعلي عابد ب) ریختی: <mark>جان صاحب</mark> مجيد يز داني

گزرے ہوئے واقعات کاصحت اور محنت کے ساتھ بیان تاریخ کہلا تا ہے۔اُد بی تاریخ کسی بھی خطے اور قوم کی تہذیبی یاداشت ہوتی ہے۔ بیر تاریخ ماضی کے واقعات، حالات، رجانات، دانش اورعلم وادب كاذر بعيجهي موتى بياى كي محمى خط كاجماع شعور كا پاچاتا ہے۔تاریخ کے اس شعور ہی ہے کسی خطے میں اپنے والی قوم کی ترقی کا ندازہ ہوتا ہے۔

اینے دور کے نظریات، واقعات اور ماضی کی اقدار کے درمیان سلیقے سے توازن پیدا كرنافن تاريخ نويى كبلاتا بـــاد بى تاريخ مين مُعاشرتى تال ميل كوخصوصى اجميت حاصل موتى ہے کیوں کدادب انسانی زندگی کا آئینہ ہوتا ہے۔ یوں اُدب انسانی خواہشات، و کھسکھ ، فکری اور تخلیقی کاوشوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ڈاکٹر جمیل جالبی نے لکھا ہے:''اگراُ دب زندگی کا آئینہ ہے تو اُ دب کی تاریخ کوبھی ایک ایسا آئینہ ہونا چاہیے جس میں مکمل زندگی کی رُوح کا سایہ نظر آ جائے۔''(ا)

کسی قوم کی اُد بی تاریخ کومُر تب کرنا اُس وقت تک ممکن نہیں جب تک تمام قابل ذکر اُد بی فرم کی اُد بی تاریخ کومُر تب کرنا اُس وقت تک ممکن نہیں جب تک تمام قابل ذکر اُد بی فرن پاروں اور مُصنفین کو اُن کے صبح حالات کے تناظر اوراس تاریخی پس منظر میں ند دیکھا جائے جس وجہ ہے اُد بخلیق ہوا۔ دبلی کے اردوشعرا کی ایک بڑی تعداد کوا پنے آبائی علاقوں سے بھرت کرنا پڑی۔ مثلاً مصحح تی مرزار فیع سودا، میرتھی میر، میر حسن، انشاء اور قلندر بخش جرات وغیرہ۔ یہ شعراا پنے ناسازگار معاشی حالات اوراس عہد کی سیاسی ابتری کی وجہ سے بھرت کا شکار ہوئے۔ انھوں نے بھرت کے تجرب کے کواردوشاعری کا حصہ بنایا اورا پنے دکھ، درد بنم والم ، غریب الوطنی کی مصائب اور ناقدری و ناداری کو بڑے پُر دردا نداز میں بیان کیا ہے۔ ان کے اشعار میں بھرت کے اثرات غالب نظرا آتے ہیں۔

دلی کے شعرارفتہ رفتہ دلی کوترک کر فرخ آباد، ریاست اودھ میں فیض آباد اور لکھنؤ میں قسمت آزمانے کے لیے پہنچ مہا جرشعراء نے انہی علاقوں میں قیام کیا اور یہاں شعر وادب کی محفلیں تجیس یہاں قدر دانی کی وجہ سے شعرا جو ق در جو ق پہنچنے گے۔ان شعراء میں سے ایک میر حسن میں جنھوں نے اپنے آبائی وطن دبلی کوخیر آباد کہہ کر لکھنؤ کو اپنامتقل ٹھکانہ بنالیا۔

ميرحسن

تاریخ ادبیات مسلمانان پاکتان وہنداُردوادب (جلدوم) میں میرحن پر تحقیق و تقیدی
مضمون ڈاکٹر وحیوقر کتی نے تحریر کیا ہے جودس صفحات پر شمل ہے۔ میرحسن کااصل نام غلام حسن
تھاوہ میر ضاحک کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام حمیدہ فی بی تھا۔ میرحسن پرانی دلی کے
محلہ سیدواڑے میں ۲۹ کاء مطابق ۳۲ ااھ میں اور بعض محققین کے مطابق ۲۱۱ کاء پیدا ہوئے۔ ان
کی عمر تقریباً کی میں ۵۹،۵۸ ہوگ کے کھنو ہی میں ۲۸ کاء کوان کا انتقال ہوگیا۔ میرحسن کے جداعلی
عبدشا جبانی کے اواخر میں ہرات ہے آکر دبلی میں بس گئے تھے۔ یمبیں میرحسن پیدا ہوئے۔
ڈاکٹر وحیوقر کیش نے لکھا ہے:

"میرحسن (غلامحسن) سادات برات میں سے تھے۔ان کے مورث اعلیٰ

میر اما می موسوی بعبد شا جہان وار دِ دہلی ہوئے۔خاندان کی بود وہاش دلی میں آتھ ۔ والد میر عزیز اللہ میں شخص ۔ والد کا نام میر غلام حسن ضاحک تھا۔ ضاحک کے والد میر عزیز اللہ بھی حسن اور ضاحک کی طرح شاعر تھے،ان کا تخلص مخلص ' بیان کیا جاتا ہے۔ان کا نخصیا لی تعلق حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے خاندان سے تھا۔وہ عقیدے کے اعتبارے شیعہ تھے۔ '(۲)

میرحسن کے والد میر ضاحک کی طبیعت ہزل اور ججو کی طرف ماکل تھی۔میرحسن نے ابتدائی تعلیم اینے والد کے زیرسا بہ حاصل کی لیکن نامساعد حالات کی بنایروہ میرضا حک ہی کی طرح با قاعدہ تعلیم ہے محروم رہ گئے۔میر حسن کو گھریلو ماحول کی وجہ ہے نوعمری ہی میں شعروشاعری ہے رغبت ہوگئ تھی۔ان کے ابتدائی کلام کی ان کے والدمیرضا حک نے اصلاح کی۔وہلی کے دوران قیام میں خواجہ میر درد کے روحانی فیوض اور فیضان صحبت نے شعری شوق کوجلا بخش ۔ دہلی سے اود ھ منتقل ہوئے تو وہاں میرضیاء الدین تسیاے مشور ہ خن کیا۔ میرحسن نے اپنی اد فی زندگی کے آغاز میں كچەدنوں تك مرزامحمرر فع سودا ہے بحثیت شاگر داستفادہ كياتھا۔ ڈاکٹر وحيدقريثی نے لکھا ہے: "میرحسن اگر چه بچین ہے شعر کہتے تھے لیکن ان کی شعر گوئی کا با قاعدہ سلسلہ فیض آباد ہی میں شروع ہوا۔ پہلے وہ میر ضاءالدین ضاء (شاگر دسودا) کے حلقه تلمذے بھی اصلاح لیتے رہے۔میرحسن شحاع الدولہ کے برادر نبیتی سالارِ جنگ (م۔192ء/۱۲۱۲ھ<mark>) کے زمرۂ ملاز مین میں شامل ہوئے اور</mark> ان کے فرزند نوازش علی خان سالار جنگ کے مصا<mark>حب</mark> مقرر کے گئے۔ ذيقعده ١١٨٨ج/١٤٧٤) مين شجاع الدوله كالنقال بوااورآ صف الدوليه وارث سلطنت ہو<u>ئے انھو</u>ل نے فیض آیاد کی بچائے لکھنؤ کو دارالحکومت بنايا - ٢ ٤ ٢ع مهر ١٩٠٠ ه كے بعد اغلباً ميرحس بھي كلھنو آ گئے ہوں گے - ١٠٠٠) میرحسن کی تخلیقی کاوشوں نے اردومثنوی کواد بی صنف کے اعتبار سے نہصرف بلند درجہ

میر حسن کی تخلیقی کا وشوں نے اردومتنوی کواد بی صنف کے اعتبار سے منصرف بلند درجہ عطا کیا بلکہ اسے فاری مثنوی میں داستانی عضر عطا کیا بلکہ اسے فاری مثنوی میں داستانی عضر شامل ہوا۔ ان کی مثنویوں میں ان کا ساج اور ماحول، اس کے رسم ورواج اور گنگا جمنی تہذیب بھر پور انداز میں جلوہ گر ہیں۔ میر حسن کی شہرت اور مقبولیت کا انحصار مثنوی 'سحر البیان' پر ہے جوان کی

شاہ کاراور آخری تصنیف ہے۔انھوں نے کل گیارہ مثنویاں تخلیق کیں جن میں پہلی'' مثنوی شادی'' ہے جوآ صف الدولہ کے جشن شادی کے بیان پرمشمل ہے۔

جومتنویاں میر حسن کے قلم سے نکلیں ان میں ''رموز العارفین' اخلاقی اقدار پر کار بند رہنے کاسبق دیتی اور زہدوتقو کی کی تلقین کرتی ہے۔ گزار ارم' میں انھوں نے فنی پختگی، کردار نگاری اور منظر کشی کا کمال دکھایا ہے۔ اس مثنوی میں ان کے دبلی سے فیض آبا داور لکھنؤ کے سفر کا بیان ہے۔ ان کی آخری اور شاہ کار مثنوی ''سحر البیان' ایک عشقیہ داستان ہے۔ بقیہ مختفر مثنویوں میں ''تہنیت عید'' ''قصر جو اہر'' ''خوانِ نعت'' ''جوحو یلی میر حسن' قابل ذکر ہیں۔ میر حسن کی مثنوی نگاری کوئین مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر وحید قریش نے لکھا ہے:

> ''مثنوی نگاری کافن میرحن کے ہاں کم از کم تین مرحلوں سے گزرا ہے۔ ''نقلِ کلاونت ، نقلِ زن فاحشہ ، نقلِ قصاب' اورنقلِ قصائی' میں اسلوب کا وہ 'کھار، لہج کی ہمواری اور تجربے کا وہ تنوع اور وسعت نہیں ہے جو دوسر بے دور میں میرحسن کو حاصل ہوا۔ گویا کسن کاری کے لحاظ سے بیمتنویاں اعلیٰ معیار کی نہیں ہیں۔ دوسرادور مثنوی ورشادی آصف الدولہ' ، مثنوی ہجو حویلی' ، گزار اِرم' مثنوی در تہنیت عید' اور مثنوی دروصف قصرِ جواہر' پر مشتمل ہے۔ میرحسن کی شاعری کا تیسرادور محرالبیان' کی شکل میں ہمارے ساسنے ہے۔' ، (می

سحرالبیان بھے ''مثنوی میرحسن'' اورمثنوی بدرمنیز' کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، زبان کی صفائی اور دہلوی داخلیت وکھنوی خارجیت نگاری کا خوبصورت مرقع ہے۔انھوں نے باقی مثنویوں میں زبان و بیان کے نئے تج بے محدود پیانے پر کیے ہیں اور سحرالبیان میں انھیں زیادہ تنوع اورمہارت سے برتا ہے۔

ميرحسن كيغزل گوئي

میرحسن کے اندرشعروخن کا ذوق موروثی تھا۔ بجین ہی سے شاعری کی طرف میلان تھا۔ بجین ہی سے شاعری کی طرف میلان تھا۔ کھنٹو میں اسے اٹھان ملی اور میر ضیاء الدین کے شاگرد ہوئے۔انھوں نے دلی میں خواجہ میر درد کواپنا کلام دکھایا تھا۔میرحسن کاتعلق ایک ادبی گھرانے سے تھا۔ادبی محافل اور شاعری کے

جس دور سے متاثر ہوئے وہ میر ، سودااور در دکا زمانہ تھا۔ انھوں نے جہاں مثنویاں کھیں وہاں غزل پر خوب طبع آزمائی کی۔ان کی شاعری میں دلی کے رنگ کے ساتھ ساتھ لکھنوی رنگ تخزل بھی خوب نمایاں ہوا ہے۔ ڈاکٹر وحید قریش نے لکھا ہے:

''دیوانِ حن ۱۸۹۱ه کم و پیش سات آگه بزارغزل کے اشعار پر مشمل ہو چکا تھا ۱۹۱۱ ہے بین اس کی ترتیب ہوئی۔ بعد پیس غالبًا چند ہی غزلوں کا اضافہ ہوا ،
کل مل ملا کر نو ہزار کے قریب شعر ملتے ہیں۔ بیز مانہ ہے جو ابھی ان کی انفرادیت نے وہ رنگ اختیار نہیں کیا جو سحر البیان کا رنگ خاص ہے۔ غزل کی تکنیک میر حسن کے مزاج کے مطابق نہتی۔ وہ Images کے شیدائی شے اور غزل اختصار کی طرف تھنچتی ہے۔ غزل میں البی گنجائش نکا لئے کے لیے اور غزل اختصار کی طرف تھنچتی ہے۔ غزل میں البی گنجائش نکا لئے کے لیے بہت بڑے ادبی جہاد کی ضرورت تھی اور میر حسن کی کوششیں اس جہاد میں صرف ہوگئیں۔ ''(۵)

میر حسن اپنی پوری شاعری کے سیاق وسباق میں جہاں اپنے مخصوص تصورات اور مر بوط انداز فکر کے باعث ایک نمائندہ اور ممتاز ترین نظم گو کی حیثیت سے معروف اور مقبول رہے، وہاں پرغزل کی صنف میں ان کی انفرادیت اور کارکردگی کوبھی خاص اہمیت دی گئی۔انھوں نے میر تقی کی لمبی بحروں کی بیروی نہیں کی بلکہ چھوٹی اور رئیگتی ہوئی بحروں میں میر کے انداز میں غزلیں

کہی ہیں۔ نمونے ملاحظہ ہوں:

یہ جو کچھ قیل وقال ہے اپنا

وہم ہے اور خیال ہے اپنا

حال وشمن کا سے نتہ ہو یا رب

اس کے جوغم سے حال ہے اپنا

یاس کوئی گر ہوئی تازہ

آج کچر دل نڈھال ہے اپنا

مَين گلشن مين باغ باغ رما مين تو جول لاله وال بھی داغ رہا سير گلشن كري جم ال بن كيا اب نه وه دل نه وه دماغ رما طبع نازک کے ہاتھ سے اینے عمر بھر میں تو نے داغ رہا(۲)

ميرحسن كا كلام تقريباً تمام اصناف يخن،مثنوي،غزليات، جويات، قصائد، مرهيه، ر باعیات، قطعات، ترکیب بنداور ترجیج بند وغیره پرمشتل ہے۔ وہ قصیدے اور مرھیے کے مرد میدان نہیں البتة ان کی غزلیں ادبی شان رکھتی ہیں۔

شیخ غلام ہمدانی مصحفی کے خصیت وفن پر تحقیقی و تنقیدی مضمون ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے لکھا ہے جو مصحفی کی شخصیت وفن پر تحقیقی و تنقیدی مضمون ڈاکٹر ابواللیث صدیقی است مصحفی تخلص تھا۔ گیارہ صفحات پرمشتمل ہے۔مصحفی امروہ ہے رہنے والے تھے۔غلام ہمدانی نام اور صحفی تخلص تھا۔ جوانی میں دبلی آئے ۔ تعلیم کی شروعات امروبہ میں اور بھیل دبلی میں ہوئی۔ ذوق شاعری دبلی میں یروان چڑھا جس کووہ اپناوطن جانتے تھے۔مصحفی کے آباوا جدادخوشحال تھے اور حکومت کے اعلیٰ منصبوں پر فائز تھے لیکن زوال سلطنت کے ساتھ ان کی خوشھالی بھی رخصت ہوگئی۔ان کی ساری زندگی معاشی تنگی میں گزری۔ان میں علمی قابلیت زیادہ نہیں تھی لیکن طبیعت موزوں پائی تھی اور شاعری کے ذریعے اپنا کوئی مقام بنانا جاہتے تھے۔وہ یا قاعد گی سے مشاعروں میں شرکت کرتے اورائے گھر پر بھی مشاعر منعقد کرتے ۔ انھوں نے دلی میں دود پوان مرتب کر لیے تھے جن میں ے ایک چوری ہوگیا۔ ڈاکٹر ابوللیٹ صدیقی نے لکھاہے:

> ''غلام ہمدانی مصحّقی اردوشعرا کی طویل فہرست میں صف اوّل میں شامل کیے جاتے ہیں۔وہ میروسودا کے ہم عصر تھے۔انھوں نے دہلی کے دبستان شاعری میں آئکھ کھولی اور آخری زمانہ اس دور میں گز اراجب سیاسی زوال اور تہذیبی انتثار کے باعث دہلی کی مرکزیت ختم ہورہی تھی اوراودھ میں پہلے فیض آباد

اور بعدازال کھنو پر صغیر ہندگی اسلامی تہذیب کے ایک نے مرکز کی صورت اختیار کرر ہے تھے۔ اس لیے ہمیں قدرتی طور پر صحفی کے یہاں دہلوی روایات کے انتشار اور ایک نے دور کے آثار ملتے ہیں اور اس وجہ سے صحفی کا کلام ایک عبوری دورکی خصوصیات کی علامت بن جاتا ہے۔''(2)

مصحفی کھونو پہنچتو آصف الدولہ کا دور دورہ تھا جن کی سخاوت کے ڈیکے نگر ہے تھے۔ ہرفن کے با کمال کھونو پہنچتو آصف الدولہ کا دور دورہ تھا جن میر تقی میر کھونو آ چکے تھے اور میر حسن پہلے ہے تھے ، میر تقی میر کھونو آ چکے تھے اور میر حسن پہلے ہے تھے ۔ ان لوگوں کے ہوتے صحفی کو دربار سے میں کوئی فیض نہیں پہنچاوہ دہ کی کے شنزاد سے سلیمان شکوہ کی سرکار سے وابستہ ہوگئے ۔ سلیمان شکوہ نے کھونوں میں انھوں نے مصحفی کو استاد بنالیا اور ۲۵ رو پے ماہوار وظیفہ مقرر کیا۔ ای زمانہ میں سیدانشا بھی کھونو آ گے اور انشانی سے مصحفی کے معاصرین کے بارے میں لکھا انشانی سے اصلاح لینے گئے۔ ڈاکٹر ابولیٹ صدیقی نے مصحفی کے معاصرین کے بارے میں لکھا

:4

" دقی آنے سے پہلے ان کی شاعری کا آغاز ہو چکا تھا۔ جسے دِلی کی شاعرانہ معفلوں اور مشاعروں نے پروان چڑ سایا۔ یبال ان کے محسنوں میں نواب قمررکا بامین الدولہ معین الملک امیرعرف مرزامینڈ سوخلف شجاع الدولہ بھی سے ، جن کے دربار میں انشاء اللہ خان انشاء، قدرت اللہ قاسم اور عظیم بیگ موجود سے ۔ ان کے علاوہ وہ خواجہ میر درد کی خدمت میں ' بھی حاضر ہوتے شے اوران کے تعلقات میرامانی اسد، امین الدین خان امین، شاء اللہ خال فراق، عنایت اللہ خال مشاق مرزا محمد میاں عسر، میاں عسر، میاں نصیر، مرزا محمد با تف، رحیم الدین جوش، عاقل شاہ عاقل، مرزامحن فدوی، مرزامحن فدوی، فقدرت الدومست بھی شامل ہے ۔ '(۸)

مصحّقی دہلی ہے سکونت ترک کر کے لکھنؤ میں آباد ہوئے۔وہ صرف شاعر ہی نہیں اعلیٰ پائے کے نقاد بھی تھے۔اُنھوں نے اپنے اُردواور فاری کے تذکروں میں شعروشاعری پرتفصیل ہے اظہارِ خیال کیا ہے۔اُنھوں نے ایہام گوئی کو نالپند کیااور فصاحت اور بلاغت کی ستاکش کی۔

مصحفی کی غزل گوئی

مصحفی کا شعری مزاج دبلی میں صورت پذیر ہوالیکن تکھنؤ کے ماحول، دربارداری کے تقاضوں اور سب سے بڑھ کرانشاء سے مقابلوں نے اخسیں تکھنوی طرز اپنانے پرمجبور کیا۔ اگر مصحفی جذبات کی ترجمانی میں میر تک پہنچ جاتے ہیں تو جرائت اور انشاء کے مخصوص میدان میں بھی چیچے نہیں رہتے ۔ یوں دہلویت اور تکھنویت کے امتزاج نے ان کی شاعری میں شیرینی اور تمکینی پیدا کر دی ہے۔ ایک طرف جنسیت کا صحت مندانہ شعور ہے تو دوسری طرف تصوف اور اخلاقی مضامین بھی مل جاتے ہیں۔ ابواللیث صدیقی نے تکھا ہے:

'' مصحّق کا کلام مختلف اصناف یخن پر مشتمل ہے۔ غز اول بمثنو یوں اور قصیدوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انحیس ان متنوں اصناف پر کیساں قدرت تھی۔ مرشے کی طرف اگر چہ ان کے معاصرین میں سودانے خاص توجہ کی تھی کیکن مصحّق کے یہاں اس کے نمونے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بنیا دی طور پر بید دورغزل کا تھا۔''(1)

مصحقی نے قصائداورغز لوں وغیرہ میں اپنے دور کے انتشار واختلال اور مصائب وآلام کی تصویر کشی بھی کر دی ہے۔ مصحق کے دہلی ہے لکھنئو آنے کا ایک بڑا مقصد یہاں کی فیاضی، دریاد لی اور شاعروں کی سر پرتی ہے استفادہ کرنا تھا لیکن لکھنئو میں بھی ان کی مالی حالت خراب رہی۔ یہی پس منظر تھا جس کی وجہ ہے ان کے مزاج میں تکنی اور ترشی نے جگہ بنالی۔ انھوں نے اپنی ناداری کا اظہار کچھ یوں کیا ہے:

> مرتے تو چھوٹ جاتے رہے وکن سے مال کے مانندِ خطر ہم ہیں ناچار زندگی سے

صبائے ہاتھ سے یوں گل لٹا ہوگا نہ گلثن میں فلک جس طرح ہے کر کے ہمیں بربادلوٹے ہے (۱۰) مصحّق نے کئی مثنویاں کھی میں لیکن'' بحرالمحب '' کوجومقبولیت اور شہرت ملی ہے وہ ان کی دوسری مثنو یول گونبیں مل سکی ۔ انھوں نے بیمثنوی میر کی مثنوی'' دریائے عشق'' کے جواب میں

کھی ہے۔ دونوں مثنو یوں کا قصدا یک ہی ہے لیکن دو تخلیق کارا یک قصے کواپنی مختلف شخصیت اور
لسانی مہارت کے ساتھ کس طور پر بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ابولایٹ صدیق نے لکھا ہے:

دمصحتی نے گئی مثنو یاں کہی ہیں۔ ان میں مثنو کی 'بجر المحبت' ایک تواس وجہ
سے کہ میر کی مثنوی 'دریائے عشق' کوسا منے رکھ کرکھی گئی اور دوسر سے شائع ہو

کر پڑھنے والوں کے سامنے آگئی ، زیادہ مشہور ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی گئی
مثنویاں کلیات میں موجود ہیں۔ ''(اا)

قسیدے کی ابتدا سرز میں عرب سے ہوئی ہے۔ عربوں میں شعروشاعری کا ذوق زمانہ قدیم سے تھا۔ ہندوستان میں قسیدہ کافن دیگر شعری اصناف کی طرح فاری کے توسط سے آیا ہے اور سب سے پہلے دکن میں اس کے نمونے ملتے ہیں۔انشاء وصحفی کا دور بھی قسیدہ کے لیے عہدزریں شار کیا جاتا ہے۔انشاء نے اردو کے ساتھ ساتھ فاری زبان میں بھی قسیدے کے۔ مصحفی اور انشاء ہم عصر شاعر تھے۔صحفی نے بھی فاری اور اردو دونوں زبانوں میں تقریباً ۸۸ قسیدے کے لیکن ان کو انشاء جیسی یذیرائی نیل سکی۔ابواللیث صدیقی نے لکھا ہے:

دومصحفی قصیدے کے مردمیدان نہیں تھے لیکن مجبوراً یہ پیشہ بھی اختیار کیا اور
ان کے کلیات میں چورای (۸۴) قصائد موجود ہیں۔ان قصیدوں میں
صاف ان کی پریشان حالی جملتی ہے قصیدے کے فن اور آ جنگ کے لیے
طبیعت میں جس طرح کی کشادگی اور فراخی، جیسا ولولہ اور تازگی، زندہ دلی
اور خوش طبعی درکارہے وہ صحفی کے حصے میں نہیں آتی تھی۔ ''(۱۱)

مصحّق کے قصیدے کا ایک رنگ <mark>ملاحظہ کریں:</mark>

نایاب ہے طالب ہی زمانے میں وگرنہ سید میں مرے معدنِ الماس نہاں ہے اور ہے تو شہنشاہ جہاں خرو عالم آبادیہ کچھ جس کی عدالت سے جہاں ہے کہتی ہے اسے خلقِ جہاں سب شہ عالم شاہی جو کچھ اس کی ہے سو عالم پہ عیاں ہے اطراف میں دلی کے تو لٹھ ماروں کا ہے شور آوے ہے جو باہر سے وہ باشکتہ وہاں ہے اور پڑتے ہیں راتوں کو جونت شہر میں ڈاکے باشندہ جو وال کا ہے بہ فریاد و فغاں ہے(۳)

مصحقی کی شاعری میں سودا کی طرح شوکت الفاظ، میرتقی میر کا سوز وگداز، در دکی شکفتگی، فغال کی رنگینی، انشاء کی ترکیب الفاظ اور چراکت کی شعری روانی تھی۔ ان کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ان کا اپنا کوئی مخصوص رنگ نہیں، بھی وہ میر، بھی سودا اور بھی جراکت کی طرح شعر کہنے کی کوشش کرتے ہیں کیکن اپنے شعروں میں وہ ان سب سے چیچے رہ جاتے ہیں۔ ابواللیث صدیقی نے لکھا ہے:

'دمصحی کے کلام پر بے شاراعتراضات کیے گئے ہیں جن سے ایک طرف مصحی کے اپنے خاص لب و لیجے اور ان کے ذاتی احساسِ محروی ونا کا می کا مصحی کے اپنے خاص لب و لیجے اور ان کے ذاتی احساسِ محروی ونا کا می کا سراغ ملتا ہے اور دو مری طرف اس مشکش اور در ماندگی کا جس کا شکار پورا معاشرہ تھا۔ صحی کی کام میں مرغ گرفتار بھش ،صید، دام، خزاں، گُل وشبنم، متاخت و تاراج ، نالہ' درد، تلوار، خون ، قبل ، قاتل وغیرہ کی اس قدر کشرت اور تکرارے کہ بدالفاظ ایک علامت اور نشان بن گئے ہیں۔ ''(۱۳)

مصحّقی نے دو دبتانوں (دبلی اور کھنؤ) کی شعری روایتوں کوہم آہنگ کر کے غزل کے دائرے کوئی دبان ، شعری روایتوں کوہم آہنگ کر کے غزل کے دائرے کوئی وسعت دینے کی کوشش کی تھی۔ان کا کلام قدم قدم پرنئی زبان ، شع محاورے ، شعر ایسے ومرکبات سے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔انھوں نے اپنی غزلوں کے اسلوب میں جو آہنگ پیدا کیا تھاوہ اُس زمانے کی دوسری آوازوں پرحاوی تھا۔

#### انشاءالله خان انشاء

تاریخ او بیات میں انشاء پر تحقیق و تنقیدی مضمون مشرف علی انصاری نے لکھا ہے۔انشا اللّٰد خال کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے لیکن ان کی تاریخ وفات پر کوئی اختلاف نہیں ہے (وہ

-

''انشاء کی صحیح تاریخ ولادت کی نشاندہی کسی تذکرے سے نہیں ہوتی، تاہم معاصر تذکرہ نگاروں کے بیانات سے بیہ پتا چلتا ہے کدان کی پیدائش مرشد آباد میں بعہدنواب سراج الدولہ (۲۵۷ء۔۱۵۵۷ء) ہوئی۔''(۱۵)

انشاء کا پورانام انشاء الله خال تھا اور انشاء ہی کوشاعری میں بطور تخلص استعمال کیا۔ ان کے دادا کے دادا کا نام مختیر الدولہ تکیم الحکماء میر ماشا الله خال تھا اور وہ مصدر تخلص کرتے تھے۔ ان کے دادا کا نام شاہ نور اللہ جعفری الحسینی انجھی تھا۔ انشاء الله خال انشاء لکھنوکی ادب کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری کا رکھ رکھا کو، نشست و برخاست، لفظوں کا استعمال، خیالات کی بندش تمام چیزیں انھیں دبستان لکھنوکی کا شاعر ہونے کا شرف بخشق ہیں۔ انشاء چھوٹی عمر میں شجاع الدولہ کے دربار میں داخل ہوئے اور اپنی ذہانت سے بہت جلدا سے لیے دربار میں ایک الگ مقام بنالیا۔

انشاء نے اپنی کتاب ' دریائے لطافت' ہیں کھنوی زبان و بیان اور لباس و نفاست کی بہت تعریف کی ہے۔ اس کی وجہ انھوں نے یہ بتائی ہے کہ جولوگ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد شاہ جہاں آباد ( دبلی ) ہے کھنو آ کر آباد ہو گئے اُٹھی کی وجہ ہے کھنو کی زبان و بیاں ہیں نکھار آیا اور ان کی تہذیب و تدن کوعوج و جاصل ہوا۔ اس طرح انھوں نے دہلوی زبان کی تعریف کی ہے۔ دراصل کھنو و بلی ہی کے مہاجرین کی آباد کاری کی وجہ ہے کھنو بنا۔ مشرف علی انصاری نے کھا ہے: دراصل کھنو و بلی ہی کے مہاجرین کی آباد کاری کی وجہ ہے کھنو بنا۔ مشرف علی انصاری نے کھا ہے:

"انشاء الله خان اردوادب میں ایک روش بیناری حیثیت رکھتے ہیں۔ انھوں نے شاعری کے موضوعات میں بھی اضافہ کیا اور ہیئیت و اظہار کے بھی تجربے کیے جن سے ان کے بعد آنے والی شاعری متاثر ہوئی۔ وہ دبستانِ دلی کے معروف شاعر ہونے کے علاوہ کھنوی طرز شاعری کے بھی نقاشانِ اوّل میں شار ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت ہمہ گیراور متنوع تھی۔ وہ قادرالکلام شاعر ہونے کے علاوہ بلند پایہ نثر نگاراور ماہر لسانیات بھی ہیں اور ان میں سے ہر میدان میں ان کے کارنا ہے اجتہادی شان رکھتے ہیں۔ زبان وبیان پر میدان میں ان کے کارنا ہے اجتہادی شان رکھتے ہیں۔ زبان وبیان پر میدان میں ان کے کارنا ہے اجتہادی شان رکھتے ہیں۔ زبان وبیان پر میدرت اور صرف وخوکی مہارت میں ان کا وجودا پنی مثال آپ ہے۔ "(۱۹)

انشاء کی ذبانت اور جدت پسندی انھیں اپنے ہم عصروں میں منفر زمبیں بلکہ تاریخ ادب میں بھی ممتاز مقام دلاتی ہے۔غزل، ریختی بقصیدہ اور بے نقط مثنوی اور اردو میں بے نقط دیوان، رانی کہتگی کی کہانی، جس میں عربی وفاری کا ایک لفظ نه آنے دیا۔ یہی نہیں بلکہ انشاء پہلے ہندوستانی بیں جھوں نے ''دریائے لطافت'' کے نام سے زبان وبیان کے قواعد پر روشنی ڈالی۔مشرف علی انصاری نے ''دریائے لطافت'' کے حوالے سے لکھا ہے:

"اردوصرف ونحو، منطق و معانی، عروض وقوانی اور زبان و بیان پربیه پہلی کتاب ہے۔ ایک ہندوستانی نے کھی ہے۔ بیسیدانشاءاور مرزامجر سن قتیل دونوں کی جودت طبع کا نتیجہ ہے۔ اس کا پہلا حصہ جواردوصرف نحو ہے متعلق ہے انشاء کا لکھا ہوا ہے اور منطق وعروض والا حصہ قتیل کی تصنیف ہے۔ اصل متن فاری زبان میں ہے۔ بیہ کتاب نواب سعادت علی خال کے ایماء پر کھی گئی اور ۸۰ ۱۲۲۳ ھیں مکمل ہوئی۔ "(۱۷)

انشاءاللہ خان انشاء کی بڑی تصنیف" رانی کھتکی کی کہانی" ہے۔ یہ ایک کممل داستان ہے۔ اس بیس رانی کھتکی اور کنوراور سے بھان کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تصنیف جس دور بیس کھی گئی وہ اردو بیس داستان گوئی کا ابتدائی زمانہ تھا۔ یہ کتاب ۱۸۰۳ میں کھی گئی تھی۔ اس داستان کی قصد صرف یہ تھا کہ اس کی عبارت بیس بندی کے علاوہ کی دوسری زبان کا (مثلاً فاری یاعربی) کوئی لفظ نہ آنے پائے۔ انشاء بہت حد تک آپ مقصد میں کا میاب بھی ہوئے ہیں۔ یہ انشا کے فن کا کمال ہے کہ انھوں نے عبارت بیس سادگی، سلاست اور روانی بھی قائم رکھی ہواور وزمرہ کے لطف بیس بھی کہیں کی نہیں آنے دی ہے۔ مشرف علی انصاری نے کھا ہے:

د انشاء نے دوسرول سے الگ تھلک محض اپنی جدت طبع اور فطری صلاحیت کی بنا یہ یہ کہانی ایک سادہ اور عام فہم زبان میں کھو ڈالی۔ مصنف نے یہ کی بنا یہ یہ کہانی ایک سادہ اور عام فہم زبان میں کھو ڈالی۔ مصنف نے یہ کتاب ایس اُردو میں کسی ہے جس میں عربی یا فاری زبان کا ایک لفظ بھی نہیں آنے پایااوراس قدغن کے باوصف کہانی مطلب ومقصد کے اعتبارے کمیں کہیں کہیں کہیں کہیں کہیں ہیں عبارت متی اور مقفد کے اعتبارے کمیں اُن بیا اور یا معنی ہے۔ کہیں کہیں عبارت متی اور مقفی ہے لیکن بحثیت مجموی کا میں بھیت ہے دوہوی

زبان سادہ اورشریں ہے۔ ، ۱۸)

دریائے لطافت، لطائف السعادت، رانی کیتکی کی کہانی، ترکی روز نامچہ کے علاوہ ''سلک گوہ'' میر انشاء اللہ خان انشا کی کھی ہوئی غیر منقوط اردونٹر کی مخضر اور دوسری بڑی کہانی ہے۔ مشرف انصاری نے ککھا ہے:

''یرایک مخضر کہانی ہے جے اپنی طبیعت کی ان کہ دکھانے کے لیے انشاء نے بنقط اردو میں لکھا ہے۔ یہ کتاب مولا ناعرش نے بنص واصلاح ۱۹۴۸ء میں رامپورے شائع کی بے نقط ہونے کی قید کے باعث کہانی کی عبارت بے کیف اور اکثر مہم ہوگئی ہے ۱۹۸۰ء کے بعد کی تصنیف ہے۔''(۱۹)

انشاء مجموعی طور پرتین درباروں ہے وابستہ رہے۔ اوّل اوّل مرشد آباد ہے جب د تی آئے تو شاہ عالم ثانی کے دربار ہے وابستہ ہو گئے ۔ طبیعت میں شوخی اور جولانی دونوں تھیں اس لیے لطائف اور چنگلے بھی خوب سناتے تھے۔ غزل، قصیدہ ، جوسب کے بادشاہ تھ لیکن باوجود زبان کی طراحی ، محاور ول اور تراکیب کا بائکین ، طبیعت کی شوخی ، زبان پر قدرت اور نی نئی تراکیب وضع کر کے د تی والوں نے سیدانشاء کوزیادہ پذیرائی نہ دی تو سیدانشاء کھنو آگئے ۔ لکھنو میں مرز اسلیمان شکوہ کے دربار سے وابستہ ہوکران کے کلام پر اصلاح بھی دینے لگے۔ بعد میں نواب سعادت علی خال نے انشاء کی شہرت من کر انھیں اینے دربار سے وابستہ کرلیا۔

جعفرعلى حسرت

" تاریخ آوبیات "میں جعفر علی حسرت پر تحقیقی و تنقیدی مضمون و اکثر افتخارا حمصد یقی نے لکھا ہے۔ ان کا نام مرزا جعفر علی اور حسرت تخلص ہے۔ ان کی ولادت ۲۵ ساء اے کیگ بھگ موئی۔ انھوں نے تمام اصناف تحق میں طبع آزمائی کی مگر غزل گوئی ان کا اصل میدان ہے۔ جب دبلی میں افراتفری مجی تو حسرت شجاع الدولہ کے عہد علی ویس افراتفری مجی تو حسرت شجاع الدولہ کے عہد میں وارائحکومت کھنو قرار پایا تو حسرت نے بھی مستقل طور پر کھنو ہی میں سکونت اختیار کرلی۔ حسرت کی زندگی کے آخری ایا م کھنو ہی میں گزرے۔ و اکٹر افتخارا حمد لیقی نے لکھا ہے:

ن ''مرزاجعفرعلی حسرت وہلی میں پیدا ہوئے۔ بن ولادت کسی تذکرے میں موجود نہیں۔ حسرت کا آبائی بیشہ عظاری تھا۔ان کے والد مرز اابوالخیر بھی عظار تھے اور فارغ البالی کی زندگی گز ارر ہے تھے۔ حسرت کی ابتدائی تعلیم دبلی میں ہوئی۔ عنفوانِ شباب میں شاعری کا شوق دامن گیر ہوا۔اس وقت دبلی کی محفل بخن اجڑ چکی تھی۔ رائے سرپ سنگھ دیوانہ سے مشورہ بخن کرتے دبلی کی محفل بحن ابعد میں ان مے خرف ہوگئے۔ ''(۱۹)

جعفر علی حرت کی شہرت و مقبولیت اس کے شاگر دوں کی تعداد اور در بارہے وابستگی تھی۔ وزارت نواب آصف الدولہ میں جب شاہ کمال فیض آباد پہنچ تو سودا، حسرت اور جرائت وغیرہ وہاں موجود تھے جب شجاع الدولہ کی وفات کے بعد آصف الدولہ تخت نشین ہوئے تو لکھنؤ مرکز حکومت قرار پایا۔ امراء بھی رفتہ رفتہ لکھنؤ میں جا ہے۔ حسرت نواب محبت خان کے متوسلین میں تھے۔ ڈاکٹر افتخار احمد مدیقی نے لکھا ہے:

''حسرت اپنے عہد کے مسلم البوت استاد تھے۔انھیں تمام اصناف بخن پر قدرت حاصل تھی۔ تذکروں ہے معلوم ہوتا ہے کہ تازہ گویانِ لکھنو بہ تعدادِ کثیر ان کے حلقۂ تلتذییں داخل ہوئے'' کثرت شاگرد دانش چناں است کہ درصورت شناسی خودہم جیران است۔''(n)

ڈاکٹرافخاراحدصدیقی نے لکھاہے:

''اگر چہ صرت کی غزل میں ان کے دیگر معاصر اساتذہ کی طرح داخلیت کا عضر نمایاں ہے تاہم معاملات عشق کے بیان میں اور دی کے رنگین ماحول کا عکس اور دبستان ککھنؤ کے ابتدائی نقوش کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔''(rr)

جعفر علی حسرت کی تصانیف میں ایک کلیات، جس میں مثنوی، واسوخت، مسدس، قصید سے رباعیاں اورغزلوں کے دود ایوان بیں ان کی دوسری مثنوی ''طوطی نامہ'' ہے۔ وہ نہ صرف فاری بلکہ عربی سرجھی قدرت رکھتے تھے۔

شخ قلندر بخش جرأت

شخ قلندر بخش جرأت برخقیقی وتنقیدی مضمون بھی مشرف علی انصاری نے تحریر کیا ہے۔

جرائت کا اصل نام کیجی امان تھا لیکن معروف نام قلندر بخش تھا۔ان کے والد حافظ امان کہلاتے سے۔وہ ۲۸ کاء میں دبلی میں پیدا ہوئے۔فیض آباد میں شاعری کا شوق پیدا ہوااور جعفر علی حسرت کے شاگر دہوگئے۔ابتدامیں انھوں نے نواب محبت خان کی مصاحبت اختیار کی جن کی سر پرستی میں ان کی گزراوقات ہوتی تھی۔ پھر جب اوردھ کا دار کھومت کھنو منتقل ہوا تو وہ بھی کھنو آگئے اور شنہ ادہ سلیمان شکوہ کے ملازم ہوگئے۔

جرائت کوعلم نجوم ہے بھی دلچپی تھی اور اہل لکھنؤ اس علم میں ان کے معترف تھے۔اس کے علاوہ ان کوموسیقی ہے بھی شغف تھا۔ وہ ستار بجانے میں ماہر تھے۔ جوانی ہی میں ان کومو تیا بند کی شکایت ہوگئی تھی جس ہے دھیرے دھیرے ان کی بصارت زائل ہوگئی۔ان پریہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ پردہ نشین گھر انوں میں بلاتکلف جانے کے لیے وہ شوقیہ اندھے بن گئے تھے۔ مشرف علی انصاری نے لکھا ہے:

''جراًت تخلص، یخی امان نام تھا۔لیکن وہ اپنے عرف' قلندر بخش' ہے ایسے مشہور ہوئے کہ لوگ اصل نام بھول گئے۔والد کا نام حافظ امان لکھا گیا ہے۔اکثر تذکروں میں جرائے کا آبائی نام یخی امان اور ولدیت حافظ امان درج ہے۔''(۲۳)

جرات کوشعرو خن نے فطری لگاؤ تھا۔ ان کی شعر گوئی کا آغاز فیض آباد میں ہوا، جہال مرزاجعفر علی حسرت اپنی شاعری کا علم امتیاز بلند کر چکے تھے۔ ووسر نے نوجوان شعراء کی طرح جرات بھی ان کے شاگرد ہوئے اور کثرت مشق سے استاد کے دوش بدوش چلنے گئے۔ حدم کے دوش بدوش چلنے گئے۔ حدم کے دوش بدوش چلنے گئے۔ حدم کے دوش بدوش چلنے کان نے حافظ رحمت خال کے بیٹے جوفیض آباد میں مقیم تھے آخیس شعراء کے زمرے میں ملازم رکھ لیا تھا۔ حافظ رحمت خال کے بیٹے جوفیض آباد میں مقیم تھے آخیس شعراء کے زمرے میں ملازم رکھ لیا تھا۔ گلند بخش جرات کے ہاں مجبوب کی جوتصور یا جمر تی ہو جیتی جاگئی اور ایسی چلبلی عورت کی تصویر ہو جو جنسیت کے بوجھ سے جلد جمک جاتی ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جرات کی غزل کی عورت نے۔ زبان میں سادگی ہے اس لیے جنس کا بیان واضح اور دوٹوک قسم کا جورت خود کھنو بی کی مورت ہے۔ زبان میں سادگی ہے اس لیے جنس کا بیان واضح اور دوٹوک قسم کا جاسے نے مشرف علی انصاری نے کھا ہے:

"اردوغزل گوشعراء میں میروضحفی کے بعد جرائت اپنے منفر درنگ وآ ہنگ کے باعث ہمیشہ غزل کا مطالعہ کرنے والوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ان کی غزل نے ہماری عشقیہ شاعری کو مجت کا ایک صحت مند تصور عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے اسلوب سے روشناس کرایا جس میں روایت سے انحراف کے باوصف دکشی پائی جاتی ہے۔جرائت کے جذباتی خلوص اور ان کے انداز بیان کی لہک مہک اور رعنائی نے انھیں اپنے عہد میں قبول عام کی سند دلوائی۔"(۳۳)

قلندر بخش جرائت کا کلام زبان کے اعتبار سے صاف و شستہ ہے بندش چست ہے اور محاور محاور کا کہنا ان کی ایک اور محاور کا کہنا ہے کہ ان کی ایک اور خوبی ہے جس نے ان کو استاد کا درجہ دے دیا۔ مشرف علی انصاری نے جرائت کی شاعری کو دو حصوں میں تقیم کیا ہے:

'' قاندر بخش جرأت کی شاعری کے دونمایاں دورنظر آتے ہیں۔ پہلا دور
آغاز شاعری سے تقریباً ۹۲۔۱۹ ۱۲۰ ۱۲۰۱ھ کا ہے۔ جرأت کی فطری
شگفته مزاجی، شوخ طبعی اورزندہ دلی کے باوجوداس دور میں ان کے کلام میں
دبلی اسکول کی شاعر اندروایات، خاص کرسوز وگداز اور دردمندی کے عناصر کا
غلبہ ہے۔۔۔ جرأت کا دوسرا دور تقریباً ۹۳۔۱۳۹ ۱۳۹۵ اس سے ان کے
انتقال یعنی ۹۰ ۱۳۲۵/۱۳۵ سے درمیانی ستر واٹھارہ سال پر محیط ہے۔ بیہ کہنا
غلط نہ ہوگا کہ اس دور کے کلام میں پچھلے دور کی خصوصیات مفقود ہوگئیں۔
لیکن سلیمان شکوہ کی خدمت میں باریا بی کے بعد ان پر درباری اثرات کا
غلمہ ہوا۔ '(۲۵)

قلندر بخش جرائت نے ایک شخیم کلیات اور دومثنویاں چھوڑی ہیں۔ کلیات میں غزلیس، رباعیات، فردیات، مخسات، مسدسات عملت بند، ترجیع بند، واسوخت، گیت، جویات، مرشے، سلام، فال نامے وغیرہ سب موجود ہیں۔

سعادت بإرخان رنكين

سعادت یارخان رنگین جن کوریختی کا موجد کہا جا تا ہے وہ ۵۵ کا عیں سر ہند میں پیدا ہوئے اور دبلی میں تعلیم پائی۔ زندگی کا زیادہ حصہ دبلی ہی میں بسر ہوا۔ اکثر امراکے پاس ملازم رہے۔ شنج ادہ سلیمان شکوہ کے دربارہ بھی وابستہ رہے۔ آخر میں ملازمت خیر آباد کر کے گھوڑوں کی تخیارت شروع کر دی۔ سیدانشاء کے گہرے دوست تھے۔ وہ شاعری میں پہلے شاہ حاتم کے شاگر دہوئے پھر محمدامان شار کو کلام دکھانے لگے۔ مصحفی سے بھی مشورہ بخن کرتے تھے۔ خوبصورت، عاشق مزاح ،خلیق اور متواضع آدمی تھے۔ میش وعشرت کے ماحول نے غزل سے ریختی کی طرف مائل کر دیا جس کے بیموجد دنیال کیے جاتے ہیں۔ ریختی سے اللیمیس نگین کے ماحول اور شخصیت کا اچھا خاصاعمل دخل تھا۔ اس لیے کہ وہ خود بھی ایک رئیس زادے تھے۔ ان کے والد ایک بہت بڑی جا گیر کے مالک تھے۔ مجید برزدانی نے لکھا ہے:

''غزل میں میر ودرد کی تقلید کے لیے دِل گداختہ کے علاوہ تقدیبِ خیال اور طہارت فِکر کی ضرورت ہے جس کی تو قع رکگین نے نہیں کی جا سکتی لیکن شیفتہ جیسے ثقہ تذکرہ نگار نے بھی اے اوباش طبع قرار دینے کے باوجوداس کے دیوان کے بعض حصول کوطریقۂ اہل فِن کے مطابق مخیر ایا ہے اور پچھا متخاب دیا ہے تذکرے ہیں شامل کرلیا ہے لیکن محض ایک مختصرے انتخاب کی بنا پر شاعر کے مرتبے کا تعین نہیں ''(۲۷)

سعادت یار نگین کے کلام کوا گراچھی طرح ہے دیکھا جائے تو ان کا اپنا کوئی خاص رنگ نہیں دکھائی دیتا۔ بس وہی رنگ ہے جواس دور کی دوسرے درجے کی شاعری کا مجموعی طور پر ہے۔ دوسروں نے اگران سے کوئی اثر قبول کیا ہے تو خود رنگین نے دوسروں سے زیادہ اثر قبول کیا ہے۔ خزل کے علاوہ رنگین نے مثنویاں بھی کھی ہیں۔ مجید یز دانی نے لکھا ہے:

''سعادت یار رنگین کی ایک مثنوی فارتی بہ طرز خواج فریدالدین عظار تصنیف مشتمل ہے۔ ایک اور مثنوی تصوف میں بہ طرز خواج فریدالدین عظار تصنیف کی اور ایجاد رنگین نام رکھا۔ اس مثنوی میں ایک ہزارا شعار ہیں۔ ایک مثنوی

' در جنیس قافیہ در ہندی بہ طرز اہلی شیرازی' چارسو(۴۰۰ ) اشعار کی ہے۔ ایک مثنوی مولا نا جامی کے طرز میں ہے۔ مثنویات کے علاوہ سعدی، حافظ، فغانی، واقف، قبتیں، صائب کے طرز میں بہزبانِ فارسی اور میر، مصحفی، ناسخ وغیرہ کے طرز میں بزبانِ ہندی ( لیخی اردو ) غزلیات کہی ہیں۔''(۱۲)

رنگین نے اپ ذاتی حالات کی تصانیف میں درج کیے ہیں لیکن سب سے زیادہ دیوان ریختہ میں لکھے ہیں۔ دیوان ریختہ میں لکھے ہیں۔ ان کے مجموعوں میں چاراردود یوان چارعناصر رنگین کے نام سے ہیں۔ پہلا دیوان ریختہ ہودروان میں عاشقانہ کلام ہی جہ تیسرے میں ہزلیات ہیں۔ اس میں شیطان کی مدح میں ایک قصیدہ بھی ہے۔ جس کی ابتدا جس اللہ کی بجائے نعوذ باللہ سے کی گئی ہے۔ چوتھادیوان ریختی کا ہے، اس کے علاوہ کئی مثنویاں ہیں عربی، فاری ، ترکی، پہنو مارواڑی ، مربئی، پنجائی، پورٹی، شمیری، گنواری برج وغیرہ (سترہ زبانوں) میں شعرگوئی کے نمو نے اپنے دعوے کی صداقت کے طور پر درج کیے ہیں۔

تاریخ ادبیات مسلمانانِ پاکستان و مهند،اردوادب، جلددوم کے دسویں باب کاعنوان ہے: ''اردوشاعری لکھنو میں' اس باب میں لکھنؤ کے مقامی شعراء کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ باب۲۲ صفحات پر مشتمل ہے جس میں امام بخش ناسخ ،خواجہ حیدرعلی آتش اوران کے تلامذہ، وزیر، برق، رشک، منیر شکوہ آبادی، بحر، جلال قاتی، امانت، محسن کا کوروی، دیا شکر نیم ،مرزا شوق، رنداور صبا وغیرہ زیر بحث آئے ہیں۔

شخ امام بخش ناسخ

شخ امام بخش ناتخ اردوغزل میں ایک عبد ساز شخصیت کانام ہے۔ ۱ ااپر مل ۲ کاء کو فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کوشاعری کے کلصنوا سکول کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان کی پیروی کرنے والوں میں لکھنؤ کے علاوہ دبلی کے شاعر بھی تھے۔ لکھنؤیت سے شاعری کا جوخاص رنگ مراد ہے اور جس کا سب سے اہم عضر خیال بندی کہلاتا ہے وہ ناتخ اور ان کے شاگردوں کی کوشش وا یجاد کا نتیجہ ہے۔ ناتخ کے کلام کا بڑا حصہ شائع ہو چکا ہے۔ ان کے کلیات میں غزلیں، رباعیاں، قطعات، تاریخیں اور ایک مثنوی شامل ہے۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے لکھا ہے:

'' شخ امام ناسخ کو دبستان کلھنو کا بانی بکھنوی رنگ بخن کا موجد بکھنوی اردو زبان کا مصلح ، ممتاز زباں دان اور زباں شناس کہا گیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ شاعری بالخصوص غزل کا جورنگ ناسخ نے اختیار کیا، ناقدین کے زدیک اس میں حقیقی شاعری کا اثر کم ،مشاتی اور قافیہ پیائی کا انداز زیادہ نمایاں ہے۔''(۱۸۸)

ناتنخ لکھنو کے ارباب کمال میں تھے۔ ناتخ کا سب بڑا کا رنامہ اصلاح زبان ہے تاہم تذکرہ نولیں اور نقادوں نے ناتخ کی شاعری اور اصلاح زبان کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی دشوار پسندی، ادق نگاری، رعایت لفظی، بے کیفی اور تضع و تکلف پراس قدر زور دیا ہے کہ ان شاعری کی دیگرخوبیاں نظروں سے پوشیدہ ہوجاتے ہیں۔

شخ امام ناتنخ نے اردوادب میں ایک اور کام کیا کہ قدما کی زبان کے فحش اور غیر فصیح الفاظ کومتر وک قرار دیا۔ انھوں نے ہندی الفاظ خارج کر کے اس کی جگہ عربی اور فارسی الفاظ اور تراکیب کورواج دیا جس کی وجہ ہے اردوشاعری میں وزن کے ساتھ ساتھ ایک خاص قتم کا وقار پیدا ہوا۔ ناسخ نے اردو میں مستعمل عربی، فارسی اور ہندی الفاظ کے لیے تذکرہ وتا نیٹ کے قاعدے وضع اور محاورات درست کیے۔ ان کواس وجہ سے متر وکات کا ناسخ بھی کہا جاتا ہے۔

ڈاکٹرابواللیث صدیقی نے لکھا ہے:

"ناسخ کی دومیشیتیں قابل غور ہیں۔ایک طرف ان کواس طرز خاص کا بانی کہا جا تا ہے جود بستان کلھنو کے نام مے مشہور یا برنام ہے دوسری طرف ان کا شاراً ردو کے مصلحین میں ہوتا ہے۔ "(۲۹)

ناتیخ کا ایک اور کا رنام رعایت لفظی ہے کھنوکا معاشرہ خوش مزاج اور مجلس آراء لوگوں کا معاشرہ تھا مجلس زندگی میں لفظی رعایتیں تفریخ کا ذریعہ ہوتی ہیں کھنو میں لفظی رعایتوں کا از حد شوق تھا۔خواص وعوام دونوں اس کے بہت شائق تھے۔روساء اور امراء تک بندیاں کرنے والوں کو با قاعدہ ملازم رکھا کرتے تھے۔ ان ہی اسباب کی بنا پر کھنوی شاعری میں رعایت لفظی کی بہتات ہے اور لفظی رعایتیں آکثر مفہوم پر غالب آجاتی ہیں بلکہ بعض اوقات محض لفظی رعایت کو منظوم کرنے کے لیے شعر کہا جاتا تھا۔ ابوالیت صدیقی کے نزدیک:

"شعرائے لکھنو کی ایک اورخصوصیت جس میں ناتیخ کو بھی شریک سمجھا جاتا ہے رعایت لفظی ہے۔ یدکوئی نئی صنعت نہیں تھی فاری میں یہ پہلے سے موجود مقی اور شعرائے اُردو نے بھی لکھنو کی دور سے پہلے اسے اپ کلام میں استعال کیا اور اختیار کیا ہے۔ "(۲۰)

رعایت ِلفظی کی طرح صنعت مراعات النظیر لینی ایسے الفاظ استعال کرنا جس کے معنی آپ میں ایک دوسرے کے ساتھ سوائے تضاد کچھے مناسبت رکھتے ہوں۔ جیسے چمن کے ذکر کے ساتھ گل وہلبل وہا غبان وسرو ، قمری یا چمن بہارخزاں ہوا وغیرہ کی روایت کو متحکم کرنے میں ناشخ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ابواللیث صدیقی نے لکھا ہے:

"مراعاة النظير صنائع بدائع ميں ہے صرف ايک صنعت بھی ۔ شعرائے لکھنو نے جن ميں ناتيخ بھی شامل ہيں بعض اور صنائع ميں بھی ايک نئی روايت مشحکم کرنے کی کوشش کی ۔ "(n)

نامخ کی شخصیت کا اثر ان کے شعری اسلوب میں بھی نظر آتا ہے۔ آہنگ بلند ہے جو کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ آہنگ بلند ہے جو کہیں کہیں نشاطیہ آہنگ میں بدل جاتا ہے۔ ان کے کلام کا حاوی عضر ان کی مضمون بندی، زبان دانی، محاورہ بندی اور صنائع بدائع کے ساتھ وابستہ ہے نامخ ایک عشقیہ شاعر بھی تھے۔ ان کے عشقیہ تجربات میں جرکے تجربات کی حیثیت بنیادی ہے جن میں سوگواری، ادامی، رفت اور اندور نی تڑپ ومحسوں کیا جا سکتا ہے۔ اسکتاب

خواجه حيدرعلى أتش

آتش کا اصل نام حیرعلی اور آتش تخلص تھا۔ آپ کی پیدائش فیض آباد میں 222اء
میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام خواج علی بخش تھا بچپن ہی میں والدہ کا انتقال ہو گیا تھا جس کی بنا پر
آپ کی تعلیم مکمل نہ ہو تکی۔ آپ کا مزاح فقیرانہ تھا اور یہ فقیرانہ انداز عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔
ان کی زندگی تنگ دئتی میں گذر گئی مگر بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یا بلکہ خدا کی مرضی پر راضی
رے۔ آخری عمر میں بیوی کی وفات کے بعد آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی جس کی وجہ سے وہ اپنے ہی گھر میں سمٹ کے رہ گئے۔ البتہ شاگردوں کا آنا جانا ہوتا رہا۔ آتش کے ۱۸۴ء میں ۲ کسال کی عمر یا

کے اپنے خالق حقیقی ہے جا ملے اور کھنو کی سرز مین میں فن ہوئے۔ان کو دبستان ککھنو کے بانیوں میں شار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ابواللیٹ صدیقی نے لکھا ہے:

"دبستان کھنو میں خواجہ حیدرعلی آتش کو ناسخ کے ساتھ اس دبستان کے بانیوں میں شار کیا جاتا ہے۔ بعض نقاد خالص شاعری کے نقط نظر ہے آتش کو ناسخ پر ترجیح دیتے ہیں ان کے خیال میں ناسخ نے زبان اردو کی اصلاح میں بائخ پر ترجیح دیتے ہیں ان کے خیال میں ناسخ نے زبان اردو کی اصلاح میں ہے شک بڑا اہتمام کیا لیکن ان کی شاعری صرف الفاظ کی شعبدہ کاری ہم جس میں اکثر و بیشتر مضامین یا تو محض خیالی ہیں یا ان کی بنیاد خارجی موضوعات و متعلقات اور لواز ماہ سے حسن پر ہے، جس نے ان کی کھنوی دبستان کی شاعری، بالخصوص غرال گوئی کو متاز بھی کیا اور بدنام بھی۔ اس کے علاوہ بکثر سے مضامین ایسے بھی ہیں جو گھن قافیہ پیائی کا نتیجہ ہیں اور قافیہ پیائی کی اس کوشش میں اکثر اشعار مضمون کے اعتبار سے محض فرافات کا مجموعہ ہیں۔ ایسے اشعار جن کی بنیادا حساسات و کیفیات و تاثر ات پر ہو، ان کے کام میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ "(۲۲)

آتش کے مزاج میں جو قلندرانہ شان تھی وہ ان کی شاعری میں بھی پائی جاتی ہے۔ بنیادی طور پرانھوں نے غزل ہی میں طبع آزمائی کی اورا پی شرینی زبان سے غزل کوزندہ جاوید بنا دیاہے۔ڈاکٹر ابواللیث صدیق نے لکھاہے: ایک میں میں میں میں ایک کا میں میں میں ایک کا میں میں میں میں میں میں میں

"آتش غزل کی اس روایت ہے آشنا سے جو فاری اوراردوشعراء کی کوششوں ہے معقین ہوئی تھی۔ وہ شاعری کومصوری، مرصع سازی، شبیہ کاری اور سادہ بیانی پرمشمل سمجھتے ہیں۔ رعنائی خیال اور رنگینی بیان اُن کے نزدیک اچھی شاعری کے جوہر ہیں۔ طنز و کنامید کی گفتگو کووہ پند نہیں کرتے۔ غالبًا یکی وجہ ہے کہ ان کی زیادہ توجہ زبان اور روز مرہ کی طرف ہوتی ہے اور اسے لکھنؤ میں وبستان آتش کی خصوصیت کہد کتے ہیں۔ "(۲۳)

آتش دبستان ککھنؤ کے دوسرے شعراہے مختلف رنگ بخن کے حامل ہیں۔ان کے کلام میں بھی انفرادیت ہے۔ان کا کلام ایسا پختہ منجھا ہوا ہے کہ ان کے مصرعے اوراشعار ضرب المثل بن گئے ہیں۔ دبلی اور لکھنؤ کے اتصال ہے آتش نے نیارنگ وآ ہنگ پیدا کیا اور یہی ان کی شاخت بھی ہے۔ جہاں ان کے یہاں داخلیت ہے وہیں لکھنؤ کی خارجیت بھی موجود ہے۔ اس لیے ان کے اشعار جہاں ذہن پردستک دیتے ہیں وہیں دل کے تاروں کو بھی چھیٹر تے ہیں۔ ان کی شاعری کا صرف یہ کمال نہیں ہے کہ وہ مرصع سازی کرتے ہیں۔ دراصل آتش کی مرصع سازی کے پیچھے احساس کی ایک دنیا آباد ہے اور ان کے اشعار میں یہ دنیا صاف نظر آتی ہے۔

### خواجه محمدوزير

ان کا اصل نام خواجہ محمہ وزیراور تخلص وزیر ہے۔وہ انیسویں صدی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔وہ انیسویں صدی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔وہ امام بخش ناتنخ کے شاگر داور نہایت پر گوشاعر تھے۔ان کا شخیم دیوان '' دفتر فصاحت'' ان کی وفات کے بعدان کے شاگر دوں اور دوستوں نے شائع کیا۔ڈاکٹر ابواللیث صدیق نے لکھا ہے:

''خواجہ محمد وزیر کا شار ناتخ کے متاز شاگر دوں میں ہے۔اُستاد کی زندگی میں ہی ان کی استادی مسلم ہو چکی تھی اورا کثر شاگر دوں کو ناتخ اٹھی کے سپر دکیا کرتے تھے۔علائے لکھنؤ کی صحبت میں فاری کی تنجیل کی اور عربی بقدر ضرورت پڑھی بھی کسی رئیس یا امیر کی ملازمت یا مصاحب نہیں کی۔''(۲۳)

خواجہ وزیر کی شاعری کا انداز وہی ہے جوان کے استادامام بخش ناسخ کا ہے۔انھوں نے مشکل سے مشکل طرحوں میں طبع آزمائیاں کی ہیں۔ وزیر کی غزاوں میں سب سے نمایاں خصوصیت طوالت ہے جو لکھنو کی رنگ کے بعض شاعروں کے یہاں بھی موجود ہے۔ وزیر اپنے عہد کے مشاق شعراء میں سے متھاوران میں فئی صلاحیت بھی موجود تھی لیکن ان کے استاد کا رنگ خاص تھا اور عام لوگ بھی لکھنو میں اسی خراق خن کو لیند کرتے تھے۔آخر عمر میں فقر وقناعت کا غلبہ ہوا تو شاعری ترک کردی۔انھوں نے جولائی ۱۸۵۲ء میں وفات یائی۔

## برق لكھنۇ ي

برق کھنوی کا نام مرزامحدرضا خال اور برق تخلص کیا کرتے تھے۔ان کے والد کا نام کا نام مرزامحدرضا خال اور برق تخلص کیا کرتے تھے۔ان کا ایک دیوان ان کی حیات میں

۱۸۵۳ء میں شائع ہوا۔ ۱۸۵۷ء میں کلکتہ میں ان کا انقال ہوا۔ ڈاکٹر ابوالایث صدیقی نے کھا ہے:

''خطاب فتح الدولہ بخشی الملک، نام محمد رضا خان اور تخلص برق تھا۔

خطاب نواب واجد علی اختر نے عطاکیا تھا۔ برق ان کے مصاحب خاص اور

استاد تھے۔انتر اع سلطنت کے بعد واجد علی شاہ کلکتے جلا وطن کردیے گئے تو

برق ان کے ساتھ گئے اور میٹا برج میں قیام کیا۔وہیں ۱۲۵۴ھ/۱۸۵۵ء
میں انتقال ہوا۔''(۲۵)

برق بنیادی طور پرغزل کے پرگوشاعر تھے۔ان کا ایک مکمل دیوان ہے جن میں زیادہ تر غزلیات شامل ہیں۔اس کے علاوہ انھوں نے کھنے کی تباہی وبربادی پرایک شہرآ شوب بھی لکھا ہے۔
ان کے کلام میں اپنے استادامام بخش ناشخ کی طرح تکلف اور تضع بہت ہے۔ان کے اشعار کے مطابع علی مضامین کو بہ تکلف نظم کا جامہ پہنایا گیا ہے۔ یہ مضامین یا تو خارجی ہیں اوران میں متعلقات حسن نسوانی کا ذکر کیا گیا ہے یا محض لفظی اور معنوی رعایتیں ملح ظرکھی گئی ہیں۔

## ميرعلى اوسطارشك

ان کا نام میرعلی اوسط اور رشک تخلص ہے۔ فیض آبادیس 99 کاء میں پیدا ہوئے۔

بہت دنوں تک لکھنو میں رہے۔ پھر کر بلاجا کروہیں کی مستقل سکونت اختیار کر لی فن شعر میں ناتخ

کے شاگر داور منیر شکوہ آبادی کے استاد میں ان کے کلام کے مجموعے ''نظم مبارک'' اور''نظم گرامی''
کے عنوان سے شائع ہو چکے ہیں ۔ انھوں نے ۱۸۶۷ء میں دفات پائی۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی
نے کھا ہے:

''رشک کی دوجیشیتیں اہم ہیں، ایک طرف ان کی شاعری ہے جو ناسخ کے اتباع اوران کے رنگ میں ہے۔ دوسری طرف اصلاح زبان ہے۔ شاعری میں ان کا سرمایہ تین دیوان ہیں، پہلا دیوان انظم مبارک ہے جس سے ۱۲۵سے ۱۸۳۷ھ/۱۸۳۵ء نکلتا ہے۔ دوسرا دیوان انظم گرامی ہے جس سے ۲۹۱ھ/۱۸۳۵ء برآ مدہوتا ہے۔ مؤلف گل عنا' لکھتے ہیں کدا یک تیسرا دیوان اور تھا

جوضائع ہوگیا۔خوشی قسمتی ہے دورانِ مطالعہ میں راقم السطور کو بینایاب قلمی دیوان جواب تک ناپید سمجھا جاتا تھادستیاب ہوگیا۔ بید صنف کا اپنانسخہ معلوم ہوتا ہے جس کوان کے ایک عزیز شاگرد نے مرتب کیا ہے۔''(۳۲)

رشک کی شاعری میں خالص ککھنوی رنگ پایاجا تا ہے جس میں متعلقات اورلواز مات ِسن پرشاعر نے اپنی توجہ صرف کی ہے۔ان کی شاعری میں بہت زیادہ خصوصیات نظر آتی ہیں مثلاً الفاظ کوجس طرح ہو لتے ہیں ای تلفظ کے ساتھ ظم کرتے ہیں اور صحت وعدم صحت میں اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔

منيرشكوهآ بادى

منیرشکوه آبادی کا اصل نام سیدا ساعیل حسین اور منیر خلص کرتے تھے۔ منیر کی پیدائش شکوه آباد میں ۱۸۱۴ء میں ہوئی اور ابتدائی تعلیم و تربیت اکبر آباد میں ہوئی جہاں ان کے والد بسلسلۂ ملازمت مقیم تھے۔ پھروہ لکھنؤ آگئے۔ لکھنؤ کے شعری ماحول نے منیر کی طبیعت کو شاعری کی طرف مائل کردیا۔ پہلے ناتی نے مشورہ بخن کیا پھررشک کی شاگردی اختیار کی۔۱۸۸۰ء میں رام پور میں وفات پائی۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے لکھا ہے:

''سیدا اعلی حسین منبرشکوه آبادی کا سلساد نسب حضرت امام علی لقی سے ملتا ہے۔ ان کے جداعلی سید بمباء الدین، سلطان علاء الدین خلجی کے زمانے میں، جب اس نے ۱۲۹۷ء میں گجرات کو دوبارہ فتح کیا تھا، عرب سے ملتان ہوتے ہوئے موجوع ہوں یوری مہنچے۔''(۲۷)

نواب نظام الدوله منیر شکوه آبادی کواپنے ساتھ کھنٹو لے گئے اوران کی سفارش پر ناتخ نے اضیں اپناشا گرد قبول کیا۔ اس عرصے بین ناسخ کا ستارہ زوال بین آیا تو انھوں نے منیر شکوه آبادی کو اپنے شاگرد علی اوسط رشک کے سپر دکر دیا۔ منیر شکوه آبادی صاحب دیوان شاعر ہیں۔ والیت صدیقی نے ان کی تصانیف کا ذکر کچھاس طرح سے کیا ہے:

''نصانیف میں تین دیوان ہیں ہنتخب عالم (۱۲۹۴٬۹۸۴۷ھ) تنویر الاشعار (۱۸۵۲ء/۱۲۹۹ھ) اورنظم منیر (۱۸۷۳ء/۱۲۹۰ھ)۔اس کے علاوہ ایک مثنوی مراج المضامین اورایک ججاب زنال بے،امیر مینائی اس کے اشعار کی تعداد خود منیر کے حوالے سے تمیں ہزار بتاتے ہیں، بعض رسائل، تقریظیں اور رفعات ان کے علاوہ ہیں جن میں سے بعض کے نام میہ ہیں:

(۱) رسالہ اعلانِ حق (۲) سراج المنیر (۳) سنبیہ النشا تین بفضائل الثقلین (۳) امام الموشین عن مکا کدائشیا طین اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے قادرالکلام اور پُرگو تھے۔، (۲۸)

منیرشکوہ آبادی کی شاعری پر ناسخ کا اثر بہت نمایاں ہے۔انھوں نے بہت سنگلاخ زمینوں میں طویل طویل غزلیں کہی ہیں۔رعایت لفظی ان کی غزلوں کی خاص پیچان ہے۔انھوں نے غزل میں بھی قصیدے کاطمطراق وشکوہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔

شيخ امدادعلی بحر

ان کا اصل نام شخ امدادعلی اور برخلص تھا۔ وہ کھنؤ میں ۱۸۱ء پیدا ہوئے۔ امام بخش ناسخ کے شاگر دیتھے۔ عمر پریشانی اور عمرت میں گزری صحت الفاظ تبحقیق لغت اور فن عروض کے ماہر شحے۔ ۱۸۷۸ء میں کھنؤ میں وفات پائی۔ ان کا دیوان ان کی زندگی میں مرتب نہ ہو سکا۔ ان کی وفات کے بعدان کے دوست سیدمحمد خال رندنے ان کا دیوان مرتب کیا۔ بحرنے اردوز بان کے قواعد کے موضوع پرایک مختصر تصنیف کھی ہے۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے لکھا ہے:

''شخ امداعلی نام تھا • الماء/۱۲۲۵ ھیں کھنو میں پیدا ہوئے فن عروض میں بہت مشہور تھے۔رشک کے بعد ناتخ کے شاگردوں میں ممتاز درجہ رکھتے تھے ''(۲۹)

شخ امدادعلی بحرکی شاعری میں پیچیدہ ممثیلیں اور دقیق استعارے پائے جاتے ہیں۔ اس کےعلاوہ اکثر اشعار بہت صاف، سلیس اور پُر اثر بھی ہوتے ہیں۔صحت ِالفاظ اور تحقیقِ لغت کے استاد تھے۔نائخ اور رشک کے بعد کھنؤ کے دورِ متوسط کے شعراء میں ممتاز درجہ رکھتے تھے۔ جلال لکھنؤی

جلال کھنؤی کا اصل نام ضامن علی اور جلال تخلص تھا۔ وہ حکیم اصغرعلی داستان گو کے

بیٹے اور لکھنو کے رہنے والے تھے۔۱۸۳۴ء ہجری کو کلہ پارلکھنو میں پیدا ہوئے۔ان کے والد کا پیشہ طبابت تھا۔ انھوں نے اپنے والد کا پیشہ اختیار کیا اور ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتے رہے۔ شاعری میں رشک سے اصلاح لیتے رہے۔ ۱۸۵۷ء میں لکھنو میں ایک دوا خانہ کھول لیا۔ اس عرصے میں نواب یوسف علی خال کوان کی خبر ہوئی تو انھوں نے انھیں رام پور بلالیا۔تقریباً میں سال تک جلال کا تعلق رام پور در بارسے رہا۔نواب کلب علی خال کی وفات کے بعد یہ پھر ککھنو چلے سال تک وات کے بعد یہ پھر ککھنو چلے آئے اور منھور گر میں ایک مکان خرید کر رہنے گے۔ چھہتر برس کی عمر میں ۱۲۰ کتوبر ۱۹۰۹ء میں وفات یائی۔

جلال لکھنوکی نے ''سر مایہ زبان اردو'' کے نام سے ایک بڑی کتاب کھی ہے جس میں اردوزبان کے محاور ہے، کنا یے اوراصطلاحیں بیان کی ہیں۔ایک رسالہ ''مفیدالشعرا'' بھی ان کا کھا ہوا ہے۔اس میں اسموں کی تذکروتا نیٹ کی بحث ہے۔ان کا ایک اور رسالہ ''قواعد المنتخب'' بھی ہے جس میں بعض مفرد اور مرکب لفظوں کی تحقیق کی گئی ہے۔ان کے علاوہ چارد یوان بھی ہیں۔ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے جلال لکھنوکی کی کتب تفصیل کھی ہے:

"شابد شوخ طبع ، كرشمه گاو بخن ، ضمون بائ دكش ، نظم نگاري ، سرماية زبانِ أردو (جس ميں أردو كے محاورات بين ) ، افادة تاريخ (فنِ تاريخ گوئی) ، منتف القواعد "نقيح اللغات ، گلفن فيض ، وستور الفصحا ، مفيد الشعراء " (٣٠)

جلال کھنوکی کے اب بوسف علی خال کی سرکار میں داستان گوئی پرمقرر تھے۔ یہ بھی وہیں نوکر ہوگئے۔ اس دفت ان کی عمر بائیس برس کی محقی۔ ان کے باپ نواب یوسف علی خال کی سرکار میں داستان گوئی پرمقرر تھے۔ یہ بھی وہیں نوکر ہوگئے۔ ان کے بعد نواب کلب علی خال نے بھی ان کی فقد ردانی فر مائی۔ عرصہ تک سورو پے ماہوار وظیفہ ملتار ہا۔ گئی باراستعفاد ہے کر چلے آئے۔ نواب نے ہر دفعہ بلوایا اور کام نہ کرنے کے زمانہ کی تخواہ بھی عنایت فر مائی۔ مشکر ولی کے نواب سین میاں بھی ان کو پچیس روپ ماہوار دیتے تھے اور ہر قصیدہ پر سورو پے دیا کرتے تھے۔ یہ مفت کسی کو بھی اصلاح نہ دیتے تھے۔ ان کواپئی زبان دانی کا بڑا دعویٰ تھا اور اس بات پر نازتھا کہ وہ محاورہ غلط نہیں بولتے۔ اگر چہ وہ مغرور تھے لیکن پھر بھی ابلی کمال سے جھک کر ملتے تھے۔

اسدعلى خان قلق

ان کا نام خواجہ اسد علی خال اور تخلص قاتق ہے۔ ان کے والد کا نام خواجہ بہا در حسین فراق تھا۔ قاتق کا رنگ گورا جہم ذرانحیف، آواز کچھ پست، آفتاب الدولہ مثس جنگ بہا در کا خطاب واجد علی شاہ نے دیا۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے لکھا ہے:

> ''قلق خواجہ وزیر کے بھانج تھے اور اٹھی سے مشورہ کن کرتے تھے۔ تصانیف میں دوچیزیں مشہور ہیں۔ایک دیوان موسومہ مظہر عشق اورایک مثنوی مطلسم اُلفت'۔ دیوان کا عام رنگ وہی ہے جواس زمانے میں لکھنوی شاعری کا عام اور مقبول رنگ تھالیکن بامزہ اشعار کی تعدادان کے دیوان میں کافی ہے۔''(۳))

اسد علی خاں کا سب سے بڑا کارنامہ اُن کی مشہور مثنوی ''طلسمِ اُلفت' ہے۔اس کے علاوہ ایک خوبی یہ بھی ہے جومیر حسن اور نیم سے اس مثنوی کومتاز کرتی ہے وہ محلات کی زبان کا استعال ہے۔

### امانت لكھنۇ ي

ان کااصل نام سید آغا حسن کلهنوی تھا۔ وہ کلهنؤ میں پیدا ہوئے۔ وہ شاعراور ڈراما نگار سے آپ کے کلیات (خزائن الفصاحت) میں غزلیں بخس، مسدس، رباعیاں، قطع اور واسوخت شامل ہیں۔ لیکن ان کی شہرت' واسوخت امانت' (۲۰۳۰ بند) اور' اندر سجا' نائک (۲۲۷ اھا ۱۸۵۳ء) کی وجہ ہے ہے۔ یہ دونوں تصانیف بہت مقبول ہوئیں۔ واسوخت تو پچاسوں مرتبہ چھپا۔ اس سے بھی زیادہ مقبولیت' اندر سجا' کو حاصل ہوئی۔ یہ کتاب اُردو کے علاوہ گور کلهی، ناگری اور گجراتی خط میں بھی بار بار چھپی۔ ' اندر سجانا نگ ' سب سے پہلے لکھنؤ میں اسٹیج پر کھیلا گیا۔ اس کی تقلید میں کئی سجا کمین تصنیف ہوئیں۔ چنانچ انیسویں صدی کے آخر تک اُردو ڈرا ہے گیا۔ اس کی تقلید میں کئی سجا کہ اور الایث صدیقی نے لکھا ہے:

'' نام آغاحسن تفااور امانت تخلص سال ولا دیت:۱۸۱۷ء،ان کے متعلق مید غلط نبی عام ہوگئی کہ ان کا کلام صرف رعایت لفظی اور ضلع جگت تک محدود ہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ غزل گوشعراء کے تذکروں میں ان کے حالات بہت کم ملتے ہیں۔ امانت کا سلسلۂ نسب میر آغا ابن سیّدعلی مشہدی سے ماتا ہے۔ سیّدعلی مشہدی ان کے مورث اعلیٰ تقے۔ وہ مشہدِ مقدس میں جناب امام علی ابن موکیٰ الرضاکے روضۂ مقدسہ کے کلید بردار تھے۔ '(۴۲)

امانت کلھنؤی کی چندشعری خصوصیات الی ہیں جو دیگر شعراء سے ان کوممتاز کرتی ہیں۔ مثلاً رعایت لفظی ومعنوی جوضلع جگت کی حدسے جاملی ہے۔ محاورہ بندی، محاکات ، مختلف علمی و مذہبی اصطلاحات کا استعمال ، ہندی الفاظ ومحاورات ، زبان کی بندش اور خوبی کہیں کہیں طرزادا کی جدت وغیرہ۔

### محسن کا کوروی

محسن کاکوروی موضع کاکوری ضلع لکھنؤ صوبہ اُتر پردیش میں ۱۸۲۷ء میں پیدا ہوئے۔ اُنھوں نے بچپن ہی سے شعر گوئی کا آغاز کیا اور ماموں ہادی علی اشک کی شاگر دی میں آگئے محسن نے اپنی شعری زندگی کا آغاز غزل ہے کیا۔ بعد میں اُنھوں نے غزل گوئی ترک کر دی اور اپنے آپ کو صرف اور صرف ثنائے رسول مقبول سیالیٹی کے لیے وقف کر دیا۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے کھا ہے:

" و جمن سے پہلے اُردونعت گوئی کومستقل فن یا مسلک کی حیثیت ہے کی اُردو شاعری میں محن کھنؤ کے دبستان ادب سے ساتھ بعض خصوصی امتیازات تعلق رکھتے ہیں لکھنؤ کے دبستان ادب کے ساتھ بعض خصوصی امتیازات وابستہ ہیں۔ان میں سب سے اہم شاعری میں خارجی پہلو کا بیان ہے۔ برخلاف اس کے محن کا کلام جذبات کی غیرفانی بنیادوں پر استوار ہے۔ خلوص اور محبت شگفتگی اور عقیدت جو محن کی زندگی کے عناصر تھے آتھی سے خلوص اور محبت شگفتگی اور عقیدت جو محن کی زندگی کے عناصر تھے آتھی سے ان کی شاعری نے ترکیب پائی ہے۔ "(۲۳)

محسن کے نعتیہ کلام کے علاوہ چندغزلیں،ایک ناتمام عشقة مثنوی،نگارستانِ الفت، ایک مثنوی، فغانِ محسن اور چند قطعات تاریخ ہیں محسن کا کوروی کی غزلیں لکھنؤ کی عام شاعری کا نمونه بیں۔ان کی شاعری میں جدت، ذہانت اور طباعی کا کوئی غیر معمولی کمال نظر نہیں آتا۔ ویا شکر نسیم

دیا شکر شیم ۱۸۱۲ء کو گھنٹو میں پیدا ہوئے۔ وہ پنڈت گنگا پرشاد کے بیٹے تھے۔ انھوں نے ابتدائی تعلیم لکھنٹو ہی میں حاصل کی۔ شاہی فوج میں بخشا گری کے عہدے پر مامور ہوئے۔ عین جوانی میں ۳۲سال کی عمر میں فوت ہوگئے۔ بچین ہی سے شعروشاعری کا شوق تھا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ مثنوی ''گزار نیم تھا۔ ڈاکٹر ابواللیٹ صدیقی نے لکھا ہے:

''دیا شکرکاسب سے بڑا کارنامہ مثنوی'' گزار نیم'' ہے۔ صناعی اور لطف بیان کے اعتبارے میمشنوی ہے مثنوی ہے۔ خالص کھنوی رنگ کی بیداوار ہے بلکہ دبتان شاعری کا معیاری نمونہ اس مثنوی کو قرار دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اس میں جذبات نگاری کی طرف کم لیکن اس کی تلافی الفاظ کے انتخاب، تشبیبات، استعارات کی ندرت برجشگی اور بندش کی چستی سے اس طور پر کر دی گئے ہے کہ ایک طور پر کھنوا سکول کا عیب اس کا ہنر بن گیا ہے۔''(۱۳۳)

تاریخِ ادبیات مسلمانانِ پاکستان وہنداُردوادب جلددوم میں مندرجہ بالاشعراکرام کے علاوہ مرزاشوق، رنداور صبا کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ان کا اصل نام کیم تقدیق حسیس خال عرف نواب مرزاشوق تھا۔ان کے پچا کیم الملک مرزاعلی نوابانِ اودھ کے دربار میں بڑااثر ورسوخ رکھتے تھے۔وہ اپنے زمانے کے مشہور طبیب تھے۔اس کی مشہور مثنوی ''زہر عشق' طویل اخلاقی اشعار کا سلملہ ہے جونہ صرف اپنے مضمون بلکہ زبان اور بیال کے اعتبار سے بھی اعلی درج کی چیز ہے۔ اس طرح مرزاشوق کی ''بہار عشق' بھی ایک اعلی درج کی مثنوی ہے۔مثنویوں کے علاوہ شوق نے واسوخت اور پچھ غزلیات بھی لکھی ہیں۔مرزاشوق کوان کی مثنویوں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔

سید محمد خان رندگی پیدائش فیض آباد میں االرئی الا وّل ۱۲۱۲ه (۱۹۷۷ء کو ہوئی۔ ان کا تعلق نوابانِ اودھ کے خاندان سے تھا۔ شاعری میں میر مستحق خلیق کے شاگرد ہوئے۔ آصف الدولہ کی وجہ سے فیض آباد کی رونق لکھنؤ کو نتقل ہوئی تو نواب سید محمد رند بھی لکھنؤ چلے آئے اور خواجہ حیدرعلی آتش کے شاگرد ہوئے۔ ان کا پہلا مجموعہ ''گلدستہ عشق'' کے نام سے مرتب ہوا اور دوسرا دیوان اس کی وفات کے بعد شائع کیا گیا۔وہ اپنے معاصرین سے ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ اگر چہان کے کلام میں بھی خس و خاشاک کے ڈھیر ہیں تاہم کہیں کہیں دبی ہوئی چنگاریاں بھی موجود ہیں۔

ایک اورلکھنو کی شاعر ہیں جن کا نام میر وزیرعلی اورتخلص صباتھا۔ ۱۸۵ء کولکھنو میں پیدا ہوئے بکھنو ہی میں ان ام میر وزیرعلی اورتخلص صباتھا۔ ۱۸۵ء کولکھنو میں پیدا ہوئے بکھنو ہی میں نشو ونما ہوئی۔ زمانے کی ضرورت کے مطابق فارتی اور بی کی تعلیم حاصل کی ۔ حید علی آتش کے شاگر دیتھے۔ دوسور و پیدواجد علی شاہ کی سرکار سے اور تمیں رو پیدا ہوا اربحت نالدولہ کے یہاں سے ماتا تھا۔ بہت خلیق اور ملنسار تھے۔ ان کا انتقال لکھنو میں گھوڑ ہے ہے گرنے پر ہوا۔ ایک حیثیم دیوان '' خوجی آرز و'' ان کی یادگار ہے۔ ان کا شار دوسرے درجے کے اُردوشعرا میں ہوتا ہے۔ ان کا چھے اشعار میں خوبی صرف زبان و بیال کی ہے۔

تاریخ ادبیات مسلمانانِ پاکستان و ہند (اُردوادب، جلد دوم) کے گیار ہویں باب میں لکھنؤ کی شاعری میں دومنفرداصناف بخن مرثیہ اورریختی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔اس میں ہندوستان میں مرثیہ نگاری پرسید عابد علی عابد کامضمون ہے اورریختی کے حوالے سے مجیدیز دانی کی تحقیق و تقید شامل ہے۔

سیدعابدعلی عابد کے مطابق ہندوستان میں مرفیے کے فروغ کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ مغلوں نے خارجی خطرے کے پیش نظر مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کی فضا کوختم کرنے کی بھر پورکوشش کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ و کی اللہ نے شیعوں کے متعلق کفر کا فتو کی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ نیتجاً دبلی میں مسلسل غارت گری کا جو بازار گرم تھاوہ کم ہونا شروع ہوا۔ شیعہ سنی اختلاف بہت کم ہوگئے اور مرفیے کے پیننے کے امرکا نات زیادہ روثن ہوگئے۔ سیدعا بدعلی عابد نے لکھا ہے:

مہرت کم ہو گئے اور مرفی سے مناور کمیس میں افسیں مہارت حاصل ہے۔ تمام شہروں میں ان کے کلام کی شہرت ہے۔ واقعی تینوں بھائی اچھا مرشیہ کہتے ہیں۔ مضامین حسرت آگیں، الفاظ غم ناک اور الم آور، نوحہ خوال اور سوز خوال ان سے رجوع کرتے بیں۔ مناور کا کہ دوری کرتے بیں۔ مناور کا کہ دوری کرتے ہیں۔ مناور کا کہ دوری کرتے ہیں۔ مناور کو کا کہ بیں مناور کا کہ دوری کرتے بیں۔ مناور کا کہ دوری کرتے ہیں۔ مناور کی کرتے ہیں۔ مناور کی کرتے ہیں۔ مناور کا کہ دوری کرتے ہیں۔ مناور کا کہ دوری کرتے ہیں۔ مناور کی کا کو کو کرتے ہوں کا کہ دوری کو کرتے ہوں کرنے کی کھر کی کو کرتے ہوں کا کہ دوری کرتے ہوں کا کہ دوری کی کی کو کھر کو کو کو کو کی کی کو کو کو کرتے کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کا کو کو کر کی کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کے کو کھر کے کہ کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کہ کو کھر کی کھر کو کھر کی کھر کو کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر

ان تینوں مرثیہ گوشعرانے اہل بیت سے اور حضرت امام حسین واصحاب حسین سے اپنی محبت وعقیدت کا مجر پورا ظہار کیا۔ مختلف گھر انوں نے ان کے لیے ماہاند اعزاز بیہ مقرر کر رکھا تھا اس لیے منقبت کے علاوہ بیہ بھائی کسی اور صنف بخن کی پروانہیں کرتے تھے۔ ان شعراء کے علاوہ مرثیہ گوشا عرمیاں سکندر ، محمد شاکر ناجی کے شاگر دہتے۔ ان کا وطن پنجاب تھالیکن تلاش روزگار میں ایٹ وطن کو خیر آباد کہہ کر کھنو جا بسے۔ وہیں انھوں نے مرثیہ گوئی شروع کی اور اپنے زمانے کے لحاظ سے اس میں خاصا کمال پیدا کیا۔

اٹھارویں صدی کے وسط میں خود سودانے بھی اس صنفِ بخن میں طبع آزمائی کی۔سودا نے مرشے کی ہئیت میں جو بات کیے۔سودا نے مرشے کی ہئیت میں تجربات کیے۔سودان میں اب تک دستیاب نہیں ہوئے جنھیں سودانے استعمال کیا مثلاً منفر د،متنزاد، مثلث، مثلث مشزاد، مربع ،مربع ممربع ،مربع منزادہ بنداور دو ہرابند وغیرہ۔سرع ،مربع ،مربع عابد نے لکھا ہے:

''فرمال روایانِ اودھ نے عزاداری کے سلسلے امام باڑے تعیر کرائے۔خود سوگ منایا۔عملاً اکابردر بارکواورعوام الناس کو تغیب دلائی کی مجم میں عزاداری کی رسمیں ادا کریں۔تحت اللفظ خوانوں،سوز خوانوں اور مرثیہ نگاروں کے ناز اٹھائے۔ رفتہ رفتہ کو تو میں مجلسوں کے انعقاد کے باعث سامعین کا ذوق سلیم اور ذوق بن کھرتا جلاگیا۔'(۴۲))

آخر میں سید میرعلی نے سعادت خان بر بان الملک کے زمانے (۱۲۲اء۔۱۳۹۱ء)
میں اس فن کواوی کمال تک پہنچادیا۔ اس کے بعد ناصر خان کھنو آئے جو تان سین کے خاندان
سے تھے۔ اس نے میرعلی حسن اور میر بندہ حسن کوسوز خوانی کی ایسی تعلیم دی کہ گویا پرانی روایت میں
انقلاب بر پاکر دیا۔ سوز خوانی اعلی درج کی راگ داری شار ہونے گی اور اس کے ساتھ ہی یہ
فن گویوں اور ڈوم ڈھاریوں نے نکل کر شریف اور وضع دار لوگوں میں آگیا۔ سید عابد علی عابد نے
کھا ہے:

''جس طرح سوزخوانی گویوں ہے نکل کرشریف خاندان کے افراد کافن بن

گئی تھی۔ای طرح عورتوں نے بھی جو ندجی عقیدت میں مردوں سے زیادہ
غلوکرتی ہیں سوزخوانی کواپنایا پہلے ڈیرے دارطوائفیں تھیں سوزخوانی کی طرف
متوجہ ہوئی لیکن بتدرت جس طرح مردوں کے معاملے میں ہوا تھا۔''مردوں
کی طرح شریف عورتیں بھی ای طرح راغب ہوئیں اورانھوں نے سوزخوانی
میں کمال پیدا کرنا شروع کیا۔ معاشرے کے کوائف، پردے کی ضرورت
کے شعوراوراس زمانے کی غیرت اورخودداری نے بیمناسب نہ سمجھا کہان
خاتو نوں کے نام تاریخوں میں محفوظ رکھے جا کیں۔''(20)
میر برعلی انیس اورمرزاد ہیر سے پہلے لکھنو کے خاص مرشہ گودگیر بھیتی اورخمیر تھے۔
میر برعلی انیس اورمرزاد ہیر سے پہلے لکھنو کے خاص مرشہ گودگیر بھیتی اورخمیر تھے۔

منتی چھنولال دلگیر منتی چھنولال دلگیرای عظیم مرثیہ نگار کے طور پرمعروف ہیں۔ یہ ذہباً ہندو تھے۔ایک تحقیق کے مطابق بعدائھوں نے اسلام قبول کرلیا تھا اور اپنانا م غلام حسین رکھ لیا۔ وہ لکھنو میں پیدا ہوئے اور لکھنو ہی میں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ان کے والد کا نام منثی رسوارام تھا اور ان کا تعلق راجہ جھاؤلال اور راجہ میوہ رام کی ہرا دری سے تھا۔ راجہ جھاؤلال نواب آصف الدولہ کے زمانے میں عہد و نیابت پر فائز تھے۔اُنھوں نے ٹھا کر گئی میں ایک شاندارامام باڑہ اور عالی شان مجد تغییر کروائی تھی جواب تک قائم ہے۔ راجہ میوہ رام کے والد کا نام نول کشن تھا۔ جب اُنھوں نے اسلام قبول کیا تو اپنا نام ہدایت علی رکھ لیا نصیرالدین شاہ نے افتخار الدولہ کا خطاب دے کر اپنا دیوان مقرر کر لیا۔ تاریخ اودھ کے مطابق میوہ رام ایا مجم میں تعزید داری صدق دل سے کرتے تھے اور دو تین لاکھ روپے محرم میں خرج کرتے تھے۔میوہ رام افتخار الدولہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ سیرعابد علی عابد نے لکھا ہے:

> '' لکھنؤ میں مرغے کی ترقی جن شعراء کی مرہون منت ہے وہ خلیق، دلگیراور ضمیر ہیں۔ یہ متیوں ایک دوسرے کے معاصر سمجھے جاتے ہیں۔اس اعتبار ہے کہ مرزا دلگیراصلاً ہند وہیں۔اپنے بیان میں، میں تقدم اُٹھی کو دینا چاہتا ہوں۔''(۲۸)

لالہ چھنولال المعروف دکیگیر کا کلیات مراثی ایک سودس مرشیوں اور سات سوسلاموں پر مشتمل ہے۔ ان کے مراثی کی سات جلدیں ۱۸۹۷ء بین نول کشور کھنو سے شائع ہوئیں۔ ان کے کلام، سلاموں اور مرشیوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اُنھوں نے لکھنو کی پر تکلف اور پر تصنع اوبی فضا ہوئے کے باوجود سلاست ، قطعیت اور بیان کی صفائی کو کمحوظے خاطر رکھا ہے۔ لالہ چھنولال دکیگیر کے ہاں وہ مرکبات اضافی وتوصفی بہت کم ملتے ہیں جوانیس ودبیر اور ان کے شاگر دوں کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ سیدعا برعلی عابد نے لکھا ہے:

"جہاں دلگیر نے مرشے کی فنی بیئت کو تجر کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں انھوں نے اپنے سلاموں میں غزل کا انداز پیدا کر کے پرانی روایت سے بٹ کرایک نیا پیرائید بیال ایجاد کیا جوسلاموں سے مخصوص ہوکررہ گیا۔ان کے بعدسلام لکھنے والوں نے انھی کی پیروی کی۔ "(۳۱)

لالدچھنولال نے اس وقت کے دوسرے شعراکی طرح شاعری کی ابتداغزل گوئی سے کی اور طرب خلص اختیار کیا۔ شخ امام بخش ناشخ سے استفادہ کرتے تھے۔ تمیں برس کی عمر میں ان کا شار کھنو کے بہترین شعرامیں ہونے لگا تھا۔ نواب سعادت علی خال کے مصاحبین میں شامل تھے۔ نواب صاحب نے انھیں طرح طرح کی نواز شوں سے اپنے ہم عصروں میں ممتاز کیا تھا۔ وہ برسوں تک ان کی سرکار سے وابستہ رہے نواب سعادت علی خال کے انتقال کے بعدانھوں نے دربارچھوڑ دیا۔ طبیعت میں بدلا وا گیا۔ غزل گوئی ترک کر کے صرف سلام اور مرشے کھنے گے۔ دربارچھوں نے طرب تخلص ترک کر کے درگیر تخلص اختیار کیا، تعزید کھرانھوں نے ساری عمر مداح اہل بیت میں گزار دی۔ پھرانھوں نے ساری عمر مداح اہل بیت میں گزار دی۔

مير مشخسن خليق

میر ستحسن خلیق اردو کے بڑے مرثیہ گوشاع رادر میر حسن دہلوی کے فرزند تھے۔اردو کے سب سے بڑے مرثیہ نگار میر برعلی انیس ستحسن کے بیٹے تھے۔وہ گلاب باڑی فیض آبادیں پیدا ہوئے۔فیض آباد اور لکھنؤ میں تعلیم وتربیت پائی تھی۔ ۲ ابرس کی عمر میں مثق بخن شروع کی اور خلق حسن کی مناسبت سے خلیق تخلص اختیار کیا۔میر خلیق صاحب دیوان تھے مگر اُسے رواج نہیں دیا۔ان کے کی مناسبت سے خلیق تخلص اختیار کیا۔میر خلیق صاحب دیوان تھے مگر اُسے رواج نہیں دیا۔ان کے

ا کثر مرشوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ خلیق کے ہیں سیدعا بدعلی عابد نے لکھا ہے: ''جومر شے میرخلیق کے نام ہے مشہور ہیں وہ میرانیس کے مطبوعہ کلام میں بھی شامل ہیں۔ پچھا ہے ہیں جومیرانیس کے مطبوعہ کلام میں شامل نہیں لیکن زبان اور طرز ادا ہے قیاس ہوتا ہے کہ میرانیس ہی کے نتائج فکر ہیں۔''(۵۰)

میرخلیق کے معاصرین میں میرضمیر اور دلگیر تھ لیکن اصل مقابلہ ضمیر سے رہا۔ دونوں
ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہے، جس کا نتیجہ مرشہ کی ترقی کی صورت
میں نکلا۔ میرخلیق نے صفائی زبان اورصحت بحاورہ پر بہت توجہ کی اور افظی مناسبات کے مقابلہ میں
دردواثر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مرشہ کے قدیم رنگ سے علیحدہ کر کے اس میں جدتیں پیدا کیں۔
مرشہ کے فن میں خلیق کی استادی مسلم ہے۔ سیدعا بدعلی عابد نے لکھا ہے:

''میرحسن اور انیس کے پیرائی بخن گوئی کی لطافتوں کو مدِنظر رکھا جائے تو یہ بات بلاخوف ِ تر دید کہی جاسکتی ہے کہ ان کی زبان کی سلاست وفصاحت، مٹھاس،رس اورلوچ کے اعتبار سے معاصروں کی زبان سے متاز بھی ہے اور مخلف بھی ۔'(۵۱)

مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی کے میدان میں تبدیلی کی ہوا میر خلیق کے زمانہ ہے چلی اور ہرچار مصرعے کے بعد قافیہ کا انداز موقوف ہوا۔ ایک سلام غزل کے انداز میں اور مرثیہ کے لیے مسدس کا طریقہ درائج ہوگیا، وہ سوز اور تحت لفظ دونوں طرح پڑھا جاتا تھا اور جو کچھا وّل مستزاد کے اُصول پر کہتے تھے وہ نوحہ کہلاتا تھا اُسے سوز ہی میں پڑھے تھے اور یہی طریقہ اب تک جاری ہے۔ میر خلیق اور ان کے بعض ہم عصر سلام یا مرشے میں مصائب اور ما جراشہا دت کے ساتھ اس کے فضائل اور معجزات کی روایتیں اس سلاست اور سادگی کے ساتھ فقم کرتے تھے کہ واقعات کی صورت سامنے تصویر ہو جواتی تھی۔

### مظفرسين ضمير

انیسویں صدی کے آغاز میں میر مظفر حسین ضمیر نے دہلی کی کلسالی زبان میں اور مضامین کی جدت وندرت سے واقعات کر بلاکو بڑی دکش انداز میں بیان کیا۔اس طرح ضمیر نے

مرثیہ نگاری میں نئی جان ڈال دی اوراس سلسلے میں ایک ایباانداز اختیار کیا جوآگے چل کر بہت مقبول ہوااورلوگ ان کی تقلید کرنے گئے ضمیر کے عہد تک مرثیہ کے ضروری اجزا کے طور پر چیرہ، گریز، رخصت، آید، سرایا، شہادت اور بین مرثیہ میں داخل ہو چکے تھے۔ عابدعلی عابدنے لکھا ہے:

''خمیر کے مرشیے کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مرشیے کے جواجزاء متعین ومقرر ہیں سب ہی ضمیر کے مرشوں میں بوجہ احس پائے جاتے ہیں اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرثیہ گوگواس بات کا شعور حاصل ہے کہ وہ ایک صوری چمیل کررہا ہے۔''(۵۲)

میر ضمیر کا انتقال کھنو میں ،نواب واجد علی شاہ کے دورِ حکومت میں ۲۳ محرم ۱۲۷ ھ مطابق ۱۱۵ کتوبر ۱۸۵۵ءکوہوا۔

ريختي

تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان وہند، اُردوادب (جلددوم) میں ''ریختی'' کے حوالے سے مجید یزدانی کا تحقیقی مضمون شامل کیا گیا ہے۔جس میں ریختی کی تعریف اورا بجاد وارتقاء پر بحث کی گئی ہے۔ محققین کے زد کی ریختی اردونسوانی شاعری کی ایک شکل ہے۔ بیا یک ایک صنف بخن ہے۔ جس میں خواتین کی زبان میں جذبات واحساسات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کی ابتداانیسویں صدی میں کھنو، ریاست اور در (موجودہ الر پردیش، بھارت) سے ہوئی۔ سعادت یا رخان رنگین کواس کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ بیشاعری عام طور پرغزل کی بیٹ میں کھی جاتی ہے جس میں خواتین کے خاص محاوروں ، انداز گفتگو اور تلفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ریختی میں خواتین خواتین کی جنسی خوابشات کوموضوع بنایا جاتا ہے۔ مجیدیز دانی نے کھا خواتین مردول کی آشنائی اورخواتین کی جنسی خوابشات کوموضوع بنایا جاتا ہے۔ مجیدیز دانی نے کھا

ے:

''ریختی حقیقت میں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں نہ صرف عورتوں کی مخصوص زبان، محاورات، کہاوتیں اوراشارے کنائے برتے جاتے ہیں بلکہ عورتوں کی مخصوص تہذیب اور طرز فکر کو بھی چیش کیا جاتا ہے۔ عورت کی طرف ہے محض اظہار محبت کو ریختی گوئی قرار دیا جائے تو یوری ہندی شاعری کو ریختی ے موسوم کرنا ہوگا۔ ہندی شاعری اکثر و بیشتر پاکیزہ اور اعلیٰ جذبات کی آئینہ دار ہے جبکہ ریختی شہوانی ونفسانی جذبات کو برا عیختہ کرنے کے لیے کہی جاتی تھی۔ ''(ar)

چونکدر پختی کی صنف لکھنو سے پہلے دکن میں رائج رہی ہے۔ ہاتھی نے ریختی میں دکن کی عورتوں کی زبان ، نفسیات اور معاشر تی زندگی کو پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر ابواللیث نے کھا ہے:

''ان بیانات کی روثنی میں رنگین ریختی کے موجد قرار پاتے ہیں مگر لکھنؤی کہ دبستانِ شاعری میں نہ کہ پوری اُردوشاعری میں۔ دکنی شاعری میں ہاشمی ریختی گوئی کا ذکر اکثر تذکرہ نگاروں نے کیا ہے۔ ہاشمی کا تعلق بیجا پورے تھا اورعلی شاہ عادل کے عہد (۱۷۵۲ء۔ ۱۷۷۲ء) کے مشہور شاعر تھے۔ ''(۵۳)

ہائمی کی ریختی دکن کی نسوانی زندگی کا ایسا مرقع ہے جس میں دکن کی عورتوں کی زبان،
ان کی تہذیب، طرز قکر ، جنسی زندگی ، نفسیات، اس عہد کے معاثی ومعاشرتی حالات کا اثر خاتگی
زندگی پراور اس نوعیت کی تمام تفصیلات شامل ہیں۔ مگر انشاء اور رنگین نے جنسی معاملات کے
عریاں اور فخش پہلوؤں پرزیادہ توجہ دی گئی۔ جس شاعری کو اہلِ لکھنؤ نے بعد میں ریختی کا نام دیا اس
کے تمام خطوط ہائمی کے زمانے میں متعین ہو چکے تھے۔

ککھنؤ میں انشاء اور رنگین کے بعد کوئی مشہور ریختی گوشاء نہیں ملتا۔ جان صاحب نے ریختی کوعروج دیا۔ جان صاحب سے بچھو<mark>صہ پہلے سیداحم علی اُنبیت نے</mark> ریختی گوئی میں خاصانام پیدا کیا۔ جان صاحب کے بارے میں مجیدیز دانی نے لکھا ہے:

"جس ریخی گوکو صدر بیشرت حاصل ہوئی ہے وہ جان صاحب ہیں۔ جان صاحب انسیویں صدی کے نصف اوّل ہے تعلق رکھتے ہیں۔ جان صاحب کا نام میریارعلی تھاوہ ۱۸۱۸ء/۱۳۳۴ھ میں فرخ آباد میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں والدین پیار ہے جان کہتے تھے۔ انھوں نے بڑے ہو کر ریخی کی رعایت ہے اس عرف کو این تخلص بنالیا۔ "(۵۵)

جان صاحب کے ساتھ ساتھ ریختی گوشاعر نازنین کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کا اصل نام مرزاعلی بیگ اور تخلص نازنین تھا۔'' گلستان تخن'' کے مؤلف نے نازنین کو انشاء رنگین اور جان صاحب پرتر جیح دی ہے۔ جہاں پرریختی گوشعرا کا ذکر کیا گیا وہاں پرشاعرات کا ذکر بھی آیا ہے۔ جن دنوں واجد علی شاہ کلکتہ میں اسیری کی زندگی گزارر ہے تھے تو وہاں پر عابد مرزا بیگم نے بھی ریختی میں طبع آزمائی شروع کر دی اور جان صاحب کی نقل کرنے کی کوشش کی۔ اس تمام مباحث کا ماصل میہ ہے کہ ریختی اردو کی وہ صنف شاعری ہے جس میں عورتوں کے جذبات کا اظہار خود عورتوں کی زبان سے ہوتا ہے۔ انشاء اور ریکین اس صنف کے موجد ہیں۔ جان صاحب نے بھی اس کے ذخیرے میں بہت اضافہ کیا۔ ریختی کو لیندیدگی کی نظر نے بیس دیکھا جاتا لیکن اس سے اردو شاعری میں میا سے اردو شاعری میں بیاضافہ ہوا کہ صنف نازک یعنی عورتوں کے جذبات کی ترجمانی اٹھی کی زبان میں کی گئی۔

## تاریخ ادبیات مسلمانانِ پاکستان و مهنداُردوادب، جلدسوم (۱۸۰۳ء تا ۱۸۵۷ء)

تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و مندار دوادب، جلدسوم (۱۸۰۳ء تا ۱۸۵۷ء) پر مشتمل ہے۔ بیجلد گیارہ ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے ایڈیشن کے مدیر خصوصی پر وفیسر سیدو قارظیم تھے۔ اس تاریخ ادبیات کے طبع دوم ۱۰۲۰ء کے مدیر عموی پر وفیسر خواجہ محمد زکریا ہیں اوراس جلد کا پیش بھی لفظ انھوں نے کھھا ہے۔ اس کے باب نمبر ۹ میں اُردومر شید کے حوالے سے ڈاکٹر ناظر حسن زیدی اور سمیراحسن کے مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ بیاب ''اردومر شید کھنو میں' کے عنوان سے لکھا گیا ہے۔

یه ۳۵ صفحات پرمشتل ہے۔اس میں درج ذیل شعراء کے فکر فون پرمضامین شامل ہیں: الف )میر ببرعلی ان<mark>یس</mark> ڈاکٹر نا<mark>ظرحسن زی</mark>دی

ب)مرزاسلامت على دبير <u>وْاكْتْرْ ناظر حسن زيدى</u>

ج) دیگر مرثیه گو سمیراحسن

جعفر علی فضیح ، مبر علی اُنس ، میر مونس ، میر نفیس ، میر عسکری رئیس ، میر محمد سلیس جسین مرزا عشق ، میر تعشق ، میر بادی وحید ، پیار سے صاحب رشید ، عارف مرزامجم جعفراوج

میر ببرعلی انیس میر ببرعلی انیس جس طرح سوداقصیده گوئی میں، میرغزل گوئی میں اور میرحسن مثنوی نگاری میں بہت ہے تھ موضوعات کوشامل کر کے اس کے دامن کو وسیع کر دیا ہے۔انھوں نے شاعری کو مذہب سے وابستہ کر کے اس کوار فع واعلیٰ بنادیا ہے۔ ڈاکٹر ناظر حسین زیدی نے لکھا ہے:

> "انیس ا ۱۸۰ اور ۱۸۰۵ء کے درمیان بمقام فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر میں اپنی والدہ ہے یائی۔مولوی نجف علی ہے درسیات اور مولوی حیدرعلی ہے عرلی کی مخصیل کی ۔ فن شاعری ماالخصوص مرشیہ گوئی میں ا بن والدمير خليق سے استفاده كيا۔ اوّل اوّل غزلين كهاكرتے تھے۔ حزيں تخلص تھا پھر شخ ناسخ کے فر مانے ہے انیس تخلص رکھا۔ ''(۵۱)

م ثیہ کی میراث انیس کواجداد نے نتقل ہوئی تھی مگران کی طبع، ذاتی لیافت، کر بلا ہے ا پیانی وابستگی اورشامان اودھ کے عہد میں لکھنؤ کے اندرعز اداری کے لیے مثالی ماحول کی دستیانی نے انیس کی مرثیہ نگاری اور مرثیہ خوانی کے فن میں پختنگی پیدا کردی۔ اور کچھ ہی عرصہ میں انیس نے سلاست ِ زبان ،ادائیگی اورحسن بیان میں اینے عہد کے رائخ البیان مرشیہ گواستاد مرز اسلامت علی دبیر اورديگراسا تذ وُفن کوبھي مقبوليت ميں بيچھے جھوڑ ديا۔ ڈاکٹر ناظر حسن زيدي نے لکھا ہے:

> "انیس کے مرشوں میں واقعات نگاری کے مرقع، جذبات کی تصویری، کردار نگاری کے نقشے اور تصویر کاری کے اعلیٰ نمونے کش ت ہے ہیں اور انتهائی ماریک ہیں فقاد کو بھی ان کے باب میں محال بخن ماتی نہیں رہتی ۔''(عھ)

انیس نے جس انداز <mark>اوراسلوب کی بنیاد ڈالی تھی ان</mark> کے بعد آنے والے شعرااسی کی پیروی کرتے رہے۔انیس کے مرتبوں کے مطالعہ سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے۔انھیں فن کی ہاریکیوں پر دسترس حاصل تھی اس لیے وہ تج بے کرنے ہے بھی نہیں چوکتے تھے۔انھوں نے اپنی جدت طبع کا ثبوت پیش کرتے ہوئے مرثیہ جیسی خشک صنف شاعری میں غزل اورقصیدے کی روح کے ملاپ سے ایک نئی جان پیدا کر دی اور رثائی ادب کی کا ئنات میں

رعنائی بھیردی۔میرانیس کے مرثیہ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں موت پرزندگی کو جھیٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے اوروہ اس طرح بھی غیر فطری معلوم نہیں ہوتا ہے کیونکہ مرثیہ کا ماحول ہرطرح کے واقعات کے لیے جواز فراہم کرتا ہے۔ڈاکٹر ناظرحسن زیدی نے میرانیس کی مرثیہ نگاری میں واقعہ نگاری، جذبات نگاری، کردارنگاری، منظرنگاری، رزمیہ عناصر، صنائع اور بندش کی چستی پرعمدہ بحث کی ہے۔انھوں نے لکھا ہے:

> "اُردوادب میں مرشوں کے وجود نے درباری شاعری کی پیداکردہ قیش پند فضا اور مخرب اخلاق تغزل کا اُرخ بدل دیا اور اس کی جگداخلاق عالیہ اور صفات حمیدہ کی تعلیم کے موضوعات نے لے لی۔علاوہ ازیں مرشے کے ساتھ ساتھ سلام اور نوحہ جیسی دوسری اصاف بخن میں بھی نئی چیزوں کا اضافہ ہوا۔ "(۸۸)

میر ببرعلی انیس نے مرثیہ کی صنف میں جس طرح اپنی انفرادیت کومنوایا ہے وہ مرتبہ دوسری اصناف یخن میں کسی اور شاعر کونصیب نہیں ہوا۔موجودہ دور میں بھی محرم اور صفر میں کلام انیس مجالس عزامیں روح کھونک دیتا ہے۔

### مرزاسلامت علی دبیر

فارى كى تعليم يائى ـ "(٥٩)

مرزاسلامت علی دہیراردو کے ان نامور شعرا میں سے تھے جھوں نے مرثیہ نگاری کو جدت اورخوبھورتی عطاکی ۔ آپ کومیرانیس کے ساتھ جدید مرثیہ نگاری کا موجداور بانی کہا جاتا ہے۔ انھوں نے بچپن ہی میں محرم کی مجالس میں مرشے پڑھنے شروع کر دیے تھے۔ دہیر نے میر ضمیر کی شاگردی میں شاعری کا آغاز کیا۔ انھوں نے دہلی ہے کھنو کی طرف ججرت کی جہاں میر شمیر کی شاگردی میں شاعری کا آغاز کیا۔ انھوں نے دہلی ہے کھنو کی طرف ججرت کی جہاں انھیں مرثیہ نگاری کے حوالے سے سازگار ماحول دستیاب ہوا۔ ڈاکٹر ناظر حسن زیدی نے لکھا ہے: دمرزا دبیر (۱۲۹گست ۱۰۸۱ء تا ۹ مارچ ۱۸۵۵ء) دہلی میں پیدا ہوئے۔ چھسات برس کی عمرتھی کہ اپنے والدمرزا غلام حسین کے ساتھ کھنو آگئے۔ مولوی غلام ضامن ، ملا مہدی ، مجہدا ورمولوی فداعلی اخباری سے عربی اور مولوی غلام ضامن ، ملا مہدی ، مجہدا ورمولوی فداعلی اخباری سے عربی اور

د پیرکشیده قامت اور تنومند آدمی تھے۔ ان کے پڑھنے میں وہ خوش ادائی نہتی جومیرانیس کا خاص حصہ تھی کیکن ان کی پاٹ دارآ واز، شو کت الفاظ، خیال کی بلندی اور گریہا نگیز اور عقیدت آمیز روایتوں کی کثرت سامعین کے دل کو بے اختیار کھنچی تھی۔ مرزاد ہیر کی شہرت ومنزلت عالم شباب ہی میں اتنی عام ہو چگی تھی کہ شاہ اور دھ غازی الدین حیدر نے ان کوشاہی امام باڑے میں دعوت دی۔ میہ وہ زمانہ تھا جب ہر طرف خلیق شمیر، دلگیر اور فصیح وغیرہ کا طوطی بول رہا تھا۔ کہنہ مشق اساتذہ کی موجود گی میں نو جوان دہیر کا شاہی مجلس پڑھنا اس کے فئی کمال کی دلیل ہے۔ ڈاکٹر ناظر حسین زیدی نے لکھا ہے:

''دبیر کے کلام کا خاص جو ہرز وربیاں ، شوکت الفاظ ، بلندی تخیل ، ایجادِ مضامین اور صاحب اور اور سامین کا استعال ہے۔ گریدائلیز غلط روایتیں (جن میں بالعموم عرب اور ہندگی محاشرت کے نقوش ہیں ) انھوں نے انیس سے بھی بہت زیادہ نظم کی ہیں کین واقعہ نگاری میں ربط و تجسس اور پیوٹنگی مضمون جو انیس کا خاص جو ہر ہیں این کے ہاں اس قد رئیس حیکا۔''(۷۰)

یوں تو مرزا دبیر نے سلام، رباعیات، مثنویات جمس، نوح، قطعات، مثنویال اور غرلیں بھی لکھی ہیں لیکن ان کی بنیادی شاخت مرشد نگار کی ہے۔ مرزاد بیر کومضامین کے تنوع نے اعلیٰ مقام بخشا ہے۔ ان کے مرشوں میں معنی آفرینی، فصاحت و بلاغت، زور بیاں، تشبیہ ہوں اور استعاروں کی کثر ت اور صنائع بدائع خصوصیت سے موجود ہیں۔ مرزاد بیر کے مراثی میں مدح کے حصوں میں پُرشکوہ زبان اور علمی مضامین زیادہ ملتے ہیں۔ رزم کے حصول میں زور بیاں ہے اور بین کے اظہار میں زبان کی سادگی، سلاست، روانی اور جذبات نگاری سے مرشیہ نہایت ہی پُر تا اثر موجودا تا ہے۔

تاریخ ادبیات میں تمیراحسن کا تحقیقی مضمون'' دیگر مرثیه گوشعرا'' کے عنوان سے شامل ہے۔ ان میں سب سے پہلے جعفرعلی ضیح کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے کہ وہ فیض آباد میں ۱۸۲۱ءکو پیدا ہوئے۔ اصل نام جعفرعلی اور ضیح تخلص تفا۔ انھوں نے چارجلدیں سلام اور مرثیوں کی کھی ہیں۔ رزم و ہزم جولواز مات مرثید میں سے ہیں ان میں کسی چیز کی کی نہیں ہے۔ بطور منقبت کہیں چو بولا،

کہیں مثلث، کہیں مسدس بھی کہا ہے۔سلام اور مرضو ل کے علاوہ ان کی ایک مثنوی ، نان ونمک ، مذہبی اخلاق کے بیان میں ہے۔ زبان کی صفائی کے اعتبار سے لا جواب ہے۔

جعفرعلی فضیح کے بعد مہر علی انس کا ذکر کیا گیا ہے۔ میر مہر علی انس میرانیس کے چوٹے بھائی تھے۔ میر انس کے مزان میں سادگی کا عضر زیادہ تھا۔ ان کے باپ کی خواہش تھی کہ انس کی طرح بھی میرانیس سے شعروشاعری میں کم ندر ہیں۔ مہر علی انس کی آخری عمر میں بینائی کم ہوئی گئ بانوے برس کی عمر میں وفات پائی۔ ان کے کلام پر میرانیس کا اثر زیادہ تھا۔ کھنٹو کے مشہور مرشیہ گو شعراء کا ایک علیحہ وسلسلہ ہونے کے باعث بھی انھیں شہرت حاصل ہوئی۔ ان کے کلام کا مطالعہ کرتے وقت بیام بھی ملوظ فاطر رہے کہ دلگیراور فضیح کی طرح میرانیس بھی ناتن کے شاگر دیتھ۔ کرتے وقت بیام بھی ملوظ فاطر رہے کہ دلگیراور فضیح کی طرح میرانیس بھی ناتن کے شاگر دیتھ۔ انھوں نے مرشید نگاری کی طرف توجہ فرمائی اس لیے استاد کا اثر ان کے کلام میں بہت نمایاں ہے۔ انھیس ودبیر کے بعد میر مونس کا نام بڑے احترام سے لیا جا تا ہے۔ بیمیرانیس کے چھوٹے بھائی ہیں۔ میرانیس سے کم سہی کیکن صفائی زبان ، فصاحتِ بیان اور روز مرہ کی لطافت میرمونس قوت شاعری میں انیس سے کم سہی کیکن صفائی زبان ، فصاحتِ بیان اور روز مرہ کی لطافت میرمونس قوت شاعری میں انیس سے کم سہی کیکن صفائی زبان ، فصاحتِ بیان اور روز مرہ کی لطافت میں میرانیس کے شانہ بھی جیں۔ واقعہ نگاری ، مناظر اور جذبات کی مصوری میں وہ انیس میر میں میں میرانس نے لکھا ہے ہیں۔ واقعہ نگاری ، مناظر اور جذبات کی مصوری میں فلا ملط ہو گئی جس میں میں میں خلا ملط ہو گئی جس میں میں خلا ملط ہو گئی جس میں میں میں خلا ملط ہو گئی جس میں میں انہوں نے لکھا ہے :

''میرمونس زودگوئی میں بہت مشہور تھے۔مرثیہ پڑھنے کا انداز بھی دکش تھا لیکن انیس کی روز افزول شہرت اور چیک دھک کے سامنے ان کا کمال گہنا کررہ گیا۔''(۱۱)

میر مونس کے کلام کی جار جلدی (مطبوعة نول کشور) ان کے کمال فن کی گواہ ہیں۔ میرانیس کے سب بڑے بیٹے کا نام میرنفیس تھاجس کا اصل نام خورشیدعلی اور تخلص نفیس تھا۔ میرنفیس فن مرشیہ گوئی میں صحیح طور پرانیس کے جانشین تھے۔میرنفیس نہایت ہی منگسر المحر اج شخص اور قابل شاعر تھے۔انھوں نے مرشے کی صفائی اور سادگی میں اپنے والد اور استادمیر انیس کا رنگ اختیار کیا۔لیکن انھوں نے مرشے کی ظاہری صورت کومیر انیس سے زیادہ ترتی دی۔ان کی ایک نمایاں کاوش''ساقی نامہ'' ہے جوان کے خاندانی مرثیہ گوشعراکے ہاں نہیں ملتا۔

میر عسکری رئیس میر انیس کے فرزند اور میر نفیس و میرسلیس کے بھائی تھے۔ بیسب بھائیوں میں چھوٹے تھے، بجپن ہی ہے ذہین وقطین تھے لیکن پڑھائی کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔
اپنے والد میر انیس کے زور دینے پر سلام وغیرہ نظم کرتے تھے۔ وہ اپنے والد میر انیس اور چھا میر مونس کی پیش خوانی کرتے تھے۔ انھوں نے مرشید نگاری میں خوب شہرت پائی، ان کے مرشیوں میں انیس وفیس کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔

میرانیس کے خاندان کے ایک اور مرثیہ گوشاع حسین مرزاعشق بھی تھے۔عشق میرانیس کے بھتیج بنمیر کے داما داور ناتیخ کے شاگر دیتھے ہمیراحسن نے لکھا ہے،'' ابتدا میں حسین مرزاعشق غزل گوشاع تھے پھرآ ہت آہت مرثیہ گوئی کی طرف متوجہ ہوئے۔''(۱۲)

سیدصاحب کے لقب ہے مشہور ہونے والے مرثیہ گوشاع میر تعثق کا تعلق بھی لکھنؤ سے تھا۔ بیر میرانیس کے بیشتیج تھے اور میرانیس کے تلاندہ میں شار ہوتے ہیں۔ مہذب لکھنؤ کی نے ان کے نام سے مرثیوں کا مجموعہ '' افکار تعشق'' شائع کیا ہے۔ جذبات کی مصوری، واقعات کے بیان میں فطری انداز اور محاکات پر قدرت اور مختلف اجزاء کی مناسب ترتیب نے میر تعشق کو قدر اول کا مرثیہ گو بنا دیا ہے۔ سیرمحمہ ہادی وحید میرانس کے بیٹے، میرمونس اور میرانیس کے بیٹیج تھے۔ انھوں نے سولہ سال کی عمرے مرثیہ کہنا شروع کیا۔ انھوں نے نواب لطف علی خال کے امام بارگاہ میں مجالس پڑھیں۔

میرانیس کے نواسے اور میرائس کے پوتے محم مطلق مرزاعرف پیارے صاحب نے بھی جن کا تخلص رشید تھا، مرشیہ نگاری میں بہت شہرت حاصل کی۔ ان کی شادی میرانیس کی پوتی، میر رئیس کی صاحبزادی سے ہوئی۔ انھوں نے ابتداء میں غزلیں کھیں بعد میں ان کا رجحان مرشیہ نگاری کی طرف ہوالیکن مرشیہ کی نسبت انھوں نے غزل گوئی میں زیادہ شہرت حاصل کی۔ انھوں نے اپنے مرشوں میں ''ساقی نامہ'' اور''بہاریہ'' کا اضافہ کیا۔ میرنفیس کے نواسے اور سید محمد حیدر کے فرزند میرعلی عارف نے مرشیہ گوئی میں کافی شہرت پائی۔ میرعلی عارف نے مرشیہ گوئی کے اسباق اپنے نانا میرنفیس سے حاصل کیے اور ان میں علمی استعداد بھی زیادہ تھی۔ وہ

متند ما ہرزبان اور مرثیہ گو تھے۔

سمیراحسن نے اپنے مضمون کے آخر پر مرزا محد معفراوج کا تذکرہ کیا ہے۔ مرزا جعفراوج مرزا ادبیر کے فرزنداور شاگرد رشید بھی ہیں۔اوج اپنے والد کے رنگ میں مرثیہ لکھتے تھے۔ متندزبان دال اور فن عروض کے ماہر تھے۔انھوں نے اپنے آخری ایام عظیم آباد میں گزارے، وہیں مجالس پڑھاکرتے تھے۔انھوں نے ۱۹۱۷ء میں وفات یائی۔

تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند میں اردوادب کے لیے پانچ جلد یں مختص کی گئ ہیں۔ ہرجلد کا پہلا باب تاریخی پس منظر اور دوسرا باب ادبی پس منظر کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ لکھنوی شعر وادب کے لیے اردوادب جلد دوم میں تین ابواب اور جلد سوم میں ایک باب شامل ہے۔ بلا شبراس تاریخ ادبیات میں ممتاز مختقین کے گراں قدر مضامین شامل ہیں گر لکھنوی ادبیات کی بحث مر بوط اور مرتب صورت میں یک جاموجو دنہیں اس لیے قاری کو تفہیم کے لیے جلد دوم وسوم اور اس کے مختلف ابواب کو بار بار پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پھر تاریخی وادبی پس منظر کے لیے پہلے اور دوسرے باب سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح بیتاریخ ادبیات مختلف اسالیب میں لکھے گئے مضامین کا مجموعہ بن کررہ گئی ہے۔

\*\*\*



## حوالهجات

- ا . جميل جاتبي، ڈاکٹر '' تاریخ أوب أردؤ' ، جلد دوم، لا ہور مجلس تر تی أدب، ۱۹۸۷ء، صا
- ۲ وحيد قريش، ۋاكثر، مير حسن، مشموله: تاريخ ادبيات مسلمانان پاكستان و مند، جلد دوم، لا مور:
   پنجاب يونى ورشى طبع دوم، ٢٠٠٩ء، ٩٠٥٥
  - ٣١ الضأي ١٨٩١٥٨١
    - الينام ١٨٦
    - ۵۔ ایشام ۱۹۱
    - ٦\_ ايضاً ١٩٢
- ابولایث صدیقی، ڈاکٹر مصحفی مشمولہ: تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان وہند، جلد دوم مس ۱۹۵
  - ٨\_ الصنأ بص ١٩٦
  - 9\_ الضأج 199
- ابولليث صديقي ، دُاكمٌ مصحَقى مشموله: تاريخ ادبيات مسلمانان پاكتان و مند، جلد دوم م ١٩٩٠

SO KHA

- اا۔ الضأبص ٢٠٠١-٢٠٠
  - ١٢\_ الضأب ٢٠١
  - ١١٦ الضأب ٢٠١
  - ١١٠ الضأبص٠٠٠
- 10\_ مشرف على انصارى ، انشا مشموله: تاريخ ادبيات مسلمانان پاکستان و بهند، جلد دوم، ص ٢٠٦
  - ١٦۔ الضأص٢٠٦
  - 21\_ الضأب<sup>0</sup>71
  - ۱۸ ایشام ۲۱۳ ۲۱۸
  - ۱۹ مشرف على انصارى، انشام شموله: تاريخ ادبيات ملمانان يا كستان و مهند على ۲۱۵
- افتخارا حمصد يقى ، ۋاكثر ، مشموله: تاريخ ادبيات مسلمانان پاكستان و مند، جلد دوم ، ص ٢١٧
  - الياب الفيابس٢١٨

- ۲۲ ایضاً ص ۲۱۸
- ۲۳ مشرف على انصارى، جرأت، مشموله: تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند، جلد دوم، لا ہور: پنجاب یو نیورشی طبع دوم، ۲۰۰۹ء، ص ۲۲۱
  - ۲۲۰ الضأبص۲۱
  - ٢٥\_ الضأبص ٢٢٥ ٢٢٣
- ۲۷ مجیدیز دانی، سعادت یارنگین مشموله: تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و مهند، جلد دوم جس ۲۳۱
  - 27۔ ایضاً ہس ۲۳۱
- ۲۸ ۔ ابواللیث صدیقی، ڈاکٹر، امام بخش ناسخ ،مشمولہ: تاریخ ادبیات مسلمانا نِ پاکستان و ہند، جلد دوم بص ۳۳۷
  - ٢٩۔ ايضا ٩٩٠
  - ٣٠ ايضا ٢٢٠
  - اسر الضابي
- ۳۲ ابواللیث صدیقی ، ڈاکٹر ،خواجہ حیدرعلی آتش ،مشمولہ: تاریخِ ادبیاتِ مسلمانانِ پاکستان وہند،جلد دوم ،ص۲۳۷
  - ٣٣\_ الضأب ٢٥٢
  - ٣٧\_ الضابص٢٥٨
- ٣٥- ابوالليث صديقي، دُاكْر، برق، مشموله: تاريخ ادبيات مسلمانان پاكستان و مند، جلد دوم، ص ٢٥٩
- ٣٦ ابوالليث صديقي ، ڈاکٹر ، <del>رشک ، مثموله : تاریخ ادبیات مسلمانان یا کس</del>تان و ہند، جلد دوم ، ٣٦٠
- ۳۷ ابواللیث صدیقی ، ڈاکٹر ،مٹیرشکوه آبادی ،مشموله: تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند،جلد دوم بص۲۶۱
  - ٣٨\_ الصّاب ٢٦٢
- ۴۷ ابواللیث صدیقی ، ڈاکٹر ، جلال ، شمولہ: تاریخ ادبیات مسلمانانِ پاکستان و ہند، جلد دوم ، ص ۲۶۵
- ٣١ \_ ابوالليث صديقي، وْاكْبُرْ قَالْق مِصْموله: تاريخ ادبياتِ مسلمانانِ يا كستان ومهند، جلد دوم م ٣٦٦
- ۳۲ ابواللیث صدیقی ، ڈاکٹر ، امانت لکھنؤی ، مشمولہ: تاریخ ادبیات مسلمانا نِ پاکتان و ہند،جلد دوم بص ۲۲۷

- ۳۳س ابواللیث صدیقی، ڈاکٹر مجن کا کوروی مشمولہ: تاریخ ادبیات مسلمانانِ پاکستان وہند،جلد دوم، ص ۲۲۸
- ۱۳۷۴ ابواللیث صدیقی ، ڈاکٹر ، دیا شکر نیم ، مشمولہ: تاریخ اوبیات مسلمانان پاکستان و ہند، جلد دوم ، ص ۴۷۷
  - ۵۵ سيدعا بدعلي عابد، مرثيه، مشموله: تاريخ ادبيات مسلمانان يا كتان و مهند، جلد دوم ، ص ۱۸۲
    - ۲۸۷ سیدعا برعلی عابد، دلگیر، ایضاً م ۲۸۷
    - ۳۷ ۔ سیدعا برعلی عابد، دلگیر،ایضاً م
  - ۴۸ سیدعابدعلی عابد، مرثیه مشموله: تاریخ ادبیات مسلمانان یا کستان و ہند، جلد دوم، ص ۲۸۷
    - ۳۹ ۔ سیدعابدعلی عابد، دلگیر، ایضاً م ۲۸۷
      - ۵۰ ایضاً ص ۲۸۸
      - ۵۱\_ ایضاً بس۲۸۸
      - ۵۲ ایضاً ص ۲۸۸
      - ۵۳ ایشاً ص ۲۹۱
    - ۵۴ مجيد يز داني، ريختي مشموله: تاريخ ادبيات مسلمانان يا كتان و بهند، جلد دوم م ٢٩٦
      - ۵۵ مجيد مزداني، ريختي، الصناص ۲۹۹
- ۵۲ ناظر حسن زیدی، ڈاکٹر،میر ببرعلی انیس،مشمولہ: تاریخ ادبیات مسلمانانِ پاکستان و ہند،جلد

دوم، ص ۲۰۰

- ۵۷۔ الضاً ص۲۰۲
- ۵۸\_ الصنابص٢١١
- ۵۹\_ الضأب ۲۱۲
- ناظر حسن زیدی، ڈاکٹر میر ببرعلی انیس، مشمولہ: تاریخ ادبیات مسلمانان پاکتان و ہند، جلد
   دوم بس۲۱۳
- ۱۱ ناظر حسن زیدی، ڈاکٹر، میرمونس، مشموله: تاریخ ادبیات مسلمانان یا کستان و ہند، جلد دوم، ص ۲۲۰
  - ٦٢\_ الينابس٢٢٥

444

# تىسىم كالثميرى: أردوادب كى تاريخ

ڈاکر جہم کا تمیری کا اصل نام محمصالحین ہے اور وہ ادب کی دنیا میں تبہم کا تمیری کے نام سے معروف ہیں۔ اُن کے جداعلی تشمیر سے امر تسرا آئے تھے۔ وہ اردوادب کے معروف نقاد بخقق اور والدہ کا اور تاعر ہیں۔ وہ ۲۹ جنوری ۱۹۳۰ء کو امر تسرییں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد شفیع اور والدہ کا نام عمد شفیع اور والدہ کا نام عمد شفیع اور والدہ کا نام غلام فاطمہ تھا۔ آپ کا خاندان تجارت پیشہ تھا۔ آپ کے والد ۱۹۳۷ء میں ہندوستان سے پاکستان آئے تو تجارت کے پیشے سے مسلک رہے۔ انھوں نے جائیداد کی خرید وفر وخت کو ذریعہ معاش بنایا اور ساتھ ساتھ ٹھیکیداری بھی کرتے رہے۔ ان کے والد مسلک کے اعتبار سے بنی تھے اور ہوشیار پور کے حضرت خواجہ دیوان محمد کے مربید تھے۔ انھوں نے اپنی ساری زندگی اپنے پیرومر شد کے وقید رہوں کی مال برداری میں گزاری تھی۔ آپ کی والدہ گھریلو خاتون، اعلیٰ خویوں کی مالک اور صوم وصلو تھ کی پابند تھیں۔ تبہم کا تمیری کا ایک بھائی اور ایک بہن تھی۔ بھائی محمد بی پراپر ٹی کے کام سے نسلک ہیں اور بہن کی وفات ہو چکی ہے۔ ۲۵ کا عین آپ کی والدہ اور ۱۹۸۳ء میں آپ کی والدہ اور ۱۹۸۳ء میں آپ کے والد کی وفات ہو چکی ہے۔ ۲۵ کے والد کی وفات ہو چکی ہے۔ ۲۵ کے والد کی وفات ہو چکی ہے۔ ۲۵ کے والد کی وفات ہو چکی۔

انھوں نے نہبلی جماعت تک تعلیم امرتسر ہی میں حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد خاندان کے ساتھ راولپنڈی آئے اور میٹرک کا امتحان مسلم ہائی سکول راولپنڈی سے پاس کیا اور وہ بعد از اں لا ہورمنتقل ہو گئے۔انٹر اور گر بجویشن گورنمنٹ اسلامیہ کالج لا ہور سے پاس کی اور پھر ۱۹۹۳ء میں ایم ۔ اے۔ اردو (اور یکنفل کالج) لا ہور سے کیا۔ آپ کے ایم ۔ اے کے مقالے کا عنوان ' جدید اردوشاعری میں علامت نگاری' تھا۔ اس مقالے کے گران ڈاکٹر وحید قریشی تھے اور یہ کتابی صورت میں شائع ہو چکا ہے۔ انھوں نے ۱۹۷۳ء میں ڈاکٹر عبادت بریلوی کی زیر گرانی بعنوان ' غلام ہمدانی مصحفی' مقالہ کھے کریں ۔ بچے۔ ڈی کی ڈگری صاصل کی۔

ا ۱۹۷۳ء میں آپ کی شادی ہوئی۔ آپ کی زوجہ محتر مدایک پڑھی لکھی سابقہ منداور وفاشعار خاتون ہیں۔ ان کا نام گلفشاں تبسم ہے۔ آپ کی از دوا بی زندگی بہت خوشگوار ہے۔ آپ کی دو بیٹیاں (صوفیہ، نینا) اور ایک بیٹا (فیصل) ہے۔ ایک بیٹی کینیڈا میں رہائش پذیر ہے اور دوسری بیٹی لا ہور میں رہتی ہے۔ آپ کے بیٹے نے گور نمنٹ کالج لا ہور سے گر یجویشن کی اور پھر یورپ سے ایم۔ بی اے۔ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کا بیٹا اور بیٹیاں شادی شدہ ہیں۔

تبسم کاشمیری نے ۱۹۲۸ء میں درس و تدریس کے سلسلہ کا آغاز کیا۔ انھوں نے ۱۹۲۸ء سے ۱۹۸۱ء تک (تیرہ برس) پنجاب یو نیورٹی اور کیمنٹل کالج لا ہور میں اردوا دب پڑھایا۔ وہ ۱۹۸۱ء میں وزئنگ پروفیسر کی حیثیت سے جاپان چلے گئے۔ جہاں وہ اوسا کا یو نیورٹی آف فارن اسٹیڈیز میں اور نئگ پروفیسر رہے۔ وطن واپسی پردوڈھائی سال میں ۱۹۸۱ء سے ۲۰۰۵ء تک (چوہیں برس) اردو کے پروفیسر رہے۔ وطن واپسی پردوڈھائی سال یو نیورٹی آف ایجوکیشن لا ہور میں تدریس سے وابستہ رہے۔ ۲۰۰۸ء سے تاحال گورنمنٹ کالج لا ہور کے شعبہ اردو میں وزیئنگ پروفیسر کی حیثیت سے منسلک ہیں۔ وہ عمدہ شاعر بھی ہیں۔ ان کے چارشعری مجموعے ہیں: ''تمثال'''نو سے تخت لہور کے ''دپرندے، پھول، تالاب''' کاسنی بارش میں دھوپ''، مجموعے ہیں: ''در اوران کی مطبوعہ کتب درج ذیل ہیں:

| ۵۱۹۷ء | سنگ ميل، لا هور      | جدیداردوشاعری <mark>میںعلامت نگاری</mark> | ال |
|-------|----------------------|-------------------------------------------|----|
| 2211ء | مكتبه عاليه، لا مور  | ا قبال اورنئ قوى ثقافت                    | _r |
| 2201ء | مكتبه عاليه، لا مور  | ا قبال تصور قوميت اور پا كستان            | ٣  |
| 2201ء | مكتبه عاليه، لا مور  | شعريات اقبال                              | ۳_ |
| ۸۱۹۷ء | مكتبه عاليه الاجور   | شاگردان مصحفی                             | _0 |
| ۸۱۹۷ء | مكتبه عاليه ، لا مور | فسانهآ زاد ، تقیدی تجزیه                  | _4 |

گلزارنسیم ،تنقیدی مطالعه مكتبه عاليه، لا جور =19LA ۸ ظلم آزاد (مقدمه وترتیب) مكتبه عاليه، لا بور ١٩٧٨ء سنگ میل، لا ہور ۱۹۷۸ء ۱۰ تاریخ اوب اردو (سکسینه) (جدیدایدیشن) علمی کتاب خانه ۱۹۷۸ء مقتدره،اسلام آباد ۱۹۸۵ء اا۔ جایان میںاردو ۱۲ آب حیات (آزاد) (مقدمه، حواثی ، تعلیقات) مکتبه عالیه، لا مور ٠١٩٩٠ اد بی شخقیق کے اصول مقتدرہ ،اسلام آباد \_1100 -1991 لا=راشد نگارشات ،لابور -1990 -10 اردوادب کی تاریخ سنگ میل پبلی کیشنز، لا ہور c \*\*\* \*\* urdu-Japanese Dictionary pp, 1800, 2005, Tokyo 16. (supervision) اشاریة تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند (اردو کی پانچ اور فاری کی تین جلدیں) تگرانی اورنظر ثانی کا کام، پنجاب یو نیورٹی لا ہور \_19 ڈاکٹر تبسم کاشمیری کو ۲۰۰۵ء میں جایان فاؤنڈیشن ایوارڈ سے نوازا گیا اور ساتھ ہی جایان کے شہنشاہ ہیٹو کے دربار میں جا کران ہے آ منے سامنے ہم کلام ہونے کا موقع بھی ملا۔۲۳

گیا۔ بیالوارڈ آپ کوگورز پنجاب چوہدری محمر مرور نے دیا۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی کتاب''اردوادب کی تاریخ ابتدا سے ۱۸۵۷ء تک''، سنگ میل پہلی کیشنز، لاہور نے ۲۰۰۳ء میں شائع کی: انیس ابواب اور آٹھ سو بیالیس صفحات پر مشتمل ہے۔اس تاریخ میں دبستانِ کھنوکو پانچ ابواب میں تقسیم کیا ہے۔

مارچ ٢٠١٣ء كوآب كو حكومت باكتان كى طرف سے صدارتی تمغه برائے حسن كاركردگى عطاكيا

اس تاریخ کے باب گیارہ کاعنوان ہے: دبستانِ لکھنو: ساسی، تہذیبی اوراد بی تشکیل،

اس باب کے بین ذیلی عنوانات یہ ہیں: ایک صنوکی سیاست اور تاریخ آ رتبذیب ۱۳ ۔ ادب: بار ہویں باب کا عنوان ہے: ادبی روایت کی تو سیع: لکھنوایک نیااد بی مرکز: اس میں میرحسن، مصحفی، انشا، جرات اور مکین زیر بحث آئے ہیں۔ باب نمبر چودہ رجب علی بیگ سرور کی داستان: 'فسانہ بجائب' کے جائزے پر مشتمل ہے۔ باب سولہ کا عنوان ہے: لکھنو کی نئی شمعیں: اس میں آتش ناتخ ، نیم، واجد علی شاہ کے رئیس اور امانت لکھنو کی کا ڈرامہ' اندرسے انہ پر بحث کی گئی ہے۔ باب انہیں کا عنوان ہے: لکھنو کی نذہبی ثقافت کا ایک مظہر، اس میں میر انہیں اور مرزاد بیر کی مرثیہ ڈگاری کا تقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس طرح اردوادب کی تاریخ میں دبستان لکھنؤ کے تقیدی و تحقیق جائزے کے لیے لیا گیا ہے۔ اس طرح اردوادب کی تاریخ میں دبستان لکھنؤ کے تقیدی و تحقیق جائزے کے لیے مجموعی طور پر بانچ ابوا اوردوسوگیارہ صفحات مختص کے گئے ہیں۔

### سياست اور تاريخ

ظہیرالدین باہر پہلامغل بادشاہ تھاجس نے ۱۵۲۷ء میں ابراہیم لودھی کوشکست دے کر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیادرکھی۔باہر کے بعداس کا بیٹا ہما یوں تخت نشین ہوا، جس کو شیر شاہ سوری نے شکست دے کر ابران بھا گئے پر مجبور کر دیا۔ تقریباً پندرہ برس بعدا برانی بادشاہ طہماپ کی فوجوں کی مدد ہے ہما یوں نے دوبارہ تحت حاصل کیا۔ ہما یوں کے بعداس کا بیٹا جلال الدین اکبر تیرہ برس کی عمر میں بادشاہ بنا۔اُس نے طویل عرصہ حکومت کی اور ہندوستان کوایک خوشحال ملک بنادیا۔ اکبر کے بعداس کا بیٹا نورالدین جہانگیر پھراس کا بیٹا شہاب الدین شاہ جہاں بادشاہ بناجو انجینئر بادشاہ کہلایا۔اس نے شالامار باغ، مقبرہ جہانگیر اور دوسری اہم اور تاریخ عمارت تاج محل میں تغییر کروائی۔شاہ جہاں کا بیٹا اور نگرزیب عالمگیر کے علاوہ دنیا کی خوبصورت ترین عمارت تاج محل میں تغییر کروائی۔شاہ جہاں کا بیٹا اور نگرزیب عالمگیر کے علاوہ دنیا کی خوبصورت ترین عمارت تاج محل میں تغییر کروائی۔شاہ جہاں کا بیٹا اور نگرزیب عالمگیر کے ایک ایک بادشاہ بناور بیاس سال حکومت کی۔

اورنگزیب کی وفات کو کاء کے بعد مغلیہ حکومت زوال پذیر ہونا شروع ہوگئ۔ ۱۷۵۷ء میں بنگال میں نواب سراج الدولہ کواس کے وزیر، میرجعفر کی غداری سے لارڈ کلا ئیونے پاکسی کے میدان میں شکست دے کریبال ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت قائم کی ۔ پھر ۲۹۳ کاء میں شاہ عالم ثانی نے شاہ عالم ثانی نے بھر گال، بہارا وراوڑیسے پرایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تسلیم کرلی۔ شاہ عالم اول سے شاہ عالم ثانی تک (۷۰ کاء۔ ۱۸۰۳ء) زوال کی ایک صدی بنتی ہے۔ ۱۸۰۳ء کے بعدایٹ انڈیا کمپنی کے وظیفہ خوار اور برائے نام بادشا ہوں کی حکومت بہا درشاہ ظفر (۱۸۵۷ء) تک قائم رہی۔

ہاری تاریخ پینوآبادیاتی دور کے گہرے اثرات ہیں۔ بورپ کے معاشرے میں یندرھویں صدی ہے تبدیلی کا آغاز ہوا تو انھوں نے تجارت کی غرض ہے بحری راستوں کی تلاش شروع کی۔ای ضرورت کے تحت واسکوڈے گامااور کولمبس نے نئے راستوں اور ملکوں کو دریافت کیا۔لیکن اگر بہ نہ ہوتے تب بھی ان راستوں کو دریافت کی ضرور ہوتی کیونکہ بہ حالات کا تقاضا اوروقت کی ضرورت تھی۔ جہاں حالات نے انھیں پیدا کیا وہاں بیکی اور کوبھی پیدا کر سکتے تھے۔ مغل سلطنت کے عظیم الثان وزیر ،نواب اوراودھ کے صوبہ دارایک بہا درسیاہی تھے۔ شحاع الدوليہ کے والدنوا ب صفدر جنگنے ایپ انڈیا کمپنی کے خلاف متحدہ محاذ بنانے کے لیے بہت زیادہ حدوجید کی پنواپشجاع الدولہ نے ۸اوس صدی میں متعدد قابل ذکرلڑائیوں میں حصیابا۔ انھوں نے بانی یت کی تیسری جنگ میں احمد شاہ ابدالی کی سربراہی میں حصہ لیا۔اس زمانہ میں مغلبه سلطنت بهت زیاده کمز ور ہوچکی تھی۔ دہلی کی مرکزیت ختم ہوچکی تھی۔ ہرطرف آ زاداورخو دمیّار رياستيں بن گئيں۔ چنانچة شواع الدوله كي حيثيت بھي ايك آزاد تاجدار جيسي تقي ۔اس نے شاہ عالم ثاني اور روہیلوں سے مل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کوختم کرنے کی بھی کوشش کی لیکن تبسیر کی جنگ ۲۲ کاء میں اسے شکست ہوئی۔ جنگ کے بعد کمپنی، بادشاہ اور شجاع الدولہ کے درمیان مذاكرات شروع موئ اور بالآخر اكست ٧٥ ١٥ عين الله آباد كے مقام يركميني سے با قاعده معاہدے کے بعد ہی اسے اور د کی حکومت دویارہ ل سکی تھی۔اس نے اپنی زندگی ہی میں کمپنی کو ایک برتر طاقت تسلیم کرلیا تھا۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے تھا ہے:

> '' وہ کمپنی اورانگریزوں <mark>سے اس حدتک مرعوب ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے</mark> اقتدار کومشخکم بنانے کے لیے لارڈ وارن ہمیٹنگز سے کہا کہ وہ دلی کے مغل بادشاہ کے وزیر کی جگہانگلینڈ کے بادشاہ کاوزیر ہوناباعث افتخار سمجھےگا۔''<sup>(1)</sup> 24 کاء کے معاملہ سر کے بعد کمچنی نے دیجمہۃ عملی بنالی کہ اور سے کہاد آ

40 کاء کے معاہدے کے بعد کمپنی نے بی حکمت عملی بنالی کداودھ کے مادی وسائل کو ممکن حد تک این مفادات کے لیے استعمال کیا جائے۔اودھ کے اندراینی فوج رکھی جائے اوراس

کے اخراجات کا بوجھ ریاست پر ڈالا جائے۔اس حکمت عملی کے تحت ہی فوج ریاست کے اندر ریذیڈنٹ کی طاقت بن گئی اور وہ اکثر اوقات اپنی من مانی کرتا تھا۔ اودھ کے تمام حکمران Resident کے زیراثر اپنے ہی پیسے سے بنائی ہوئی فوج ہے مسلسل خاکف رہے۔

شجاع الدولہ نے اپنی وفات ۱۷۷۵ء کے وقت ریاست کا نظام چلانے کے لیے متعلقین کو چندخاص نفیحتیں کیس۔اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں اپنی سیاسی اورعسکری زندگی کا نچوڑ ایک خاص نفیحت کی تھی کہ فوجی طاقت پر بھروسہ کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کی مخالفت نہ کی جائے تبسم کا شمیری نے لکھا ہے:

'' بکسر کی جنگ ۱۲۳ء کے بعد شجاع الدولہ نے انتہائی محتاط سطح پر کمپنی کی حکمت عملی کا جائزہ لیا۔ اے اودھ کی ریاست کے لیے کمپنی کی طرف سے خطرہ نظر آیا۔ نواب کے نزدیک روہیلے بھی خطرہ تھے۔ مگر ۱۲۳ کا میں کمپنی کی فوج کی مدوسے پہلے اس نے روہیلوں کو شکست دی اور بعد از اں انتہائی شقاوت قلبی ہے روہیل کھنڈ میں ان کے جان ومال کو جس طرح تباہ و ہرباد کیا تھا اس پر آج بھی روہیل کھنڈ کی تاریخ نوحہ کناں ہے۔''(۲)

شجاع الدوله کی وفات کے بعد کمپنی کے کرٹل کلیس نے نواب کے خاص دروازے پر
اپنی فوجی پلٹن تعینات کردی تھی ،اگر چنواب کی مال کے احتجاج اور جنگ کی دھمکی پرییفوج واپس
بلالی گئی۔ یہ کمپنی کی طرف سے اودھ کے داخلی معاملات میں پہلی مداخلت تھی۔ آصف الدولہ ک
تخت نشینی 22ء کے بعد گورز جنزل کلکتہ کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ شجاع الدولہ کے ساتھ کے گئے
معاہدے اس کی موت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ اب اودھ کے ساتھ نے معاہدے کی ضرورت ہے۔
معاہدے اس کی موت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ اب اودھ کے ساتھ نے معاہدے کی ضرورت ہے۔
معاہدے اس کی موت کے ساتھ کے معاہدے کی ضرورت ہے۔

''آصف الدولہ کو دلی کی سلطنت کی طرف سے وزیر ہونے کا اعزاز حاصل تھا اور روایتی طور پر اسے اور ھے کی صوبہ داری تفویض کی گئی تھی۔لیکن سیاسی اور عسکری اعتبار سے وہ ایسٹ انڈیا نمپنی کے زیرنگیس تھا۔ نمپنی چاہتی تھی کہ اور ھے کی سیاسی اور ریاسی قوت کو مفلوج کر کے اینے اقتدار کو وہاں مسلط کرے اور اس کے بعد دوآب کے علاقوں کی طرف بڑھے اور دلی میں مرہٹوں کی حیثیت کم زور ہونے پر وہاں اپنے اقتدار کا سامیہ بادشاہ کے اقتداراعلیٰ پرمسلط کردے۔''(۳)

آصف الدولد کا انتقال ہے ہے اء میں ہوا۔ وزیم علی خان کو تحت نشین کر دیا گیا۔ گر کھنؤ کے امرااور دربار والوں نے سازش کے ذریعے وزیم علی خان کو شجاع الدولہ کا دوسرا بیٹا سعادت علی خان ۱۹۸۸ء میں تحت نشین برطرف کر دیا۔ وزیم علی کے بعد شجاع الدولہ کا دوسرا بیٹا سعادت علی خان ۱۹۸۸ء میں تحت نشین بوا۔ وہ اور دھ کی ریاست کا آخری حکمران تھا کہ جس نے ریاست کا بہت پچھ ہارنے کے باوجود اپنے وقار کو بلندر کھنے کی ہر ممکن کوشش کی، گرنواب سعادت علی خان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مشر و ططور پر آئھیں حکمرانی عطا کی تھی۔ تبہم کا شمیری نے لکھا ہے:

کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مشر و ططور پر آئھیں حکمرانی عطا کی تھی۔ تبہم کا شمیری نے لکھا ہے:

خار جی خود مختاری پر قابو پالیا اور ریاست اور دھے حکمران ہے اختیار ہو گئے۔

کیونکہ ایسٹ اور نیابت رہم کے طور پر وصول کرتے تھے اور بادشاہ کی طرف سے خلعت اور نیابت رہم کے طور پر وصول کرتے تھے۔ نواب سعادت علی خان خلعت اور نیابت رہم کے جدر ایک خاص جماعت کو نذر دے کر دلی بھیجا اور نیا تاعدہ طور پر خلعت و زارت کی درخواست کی گرش ہ عالم خانی کے مدار المہا م نیا قاعدہ طور پر خلعت و زارت کی درخواست کی گرش ہ عالم خانی کے مدار المہا م کنواب سعادت علی خان کے وفد کو خلعت و قلم دان و زارت حاصل نہ ہو کہ دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کردی۔ اس کا نتیجہ بیہوا کے دولہ کی حال کے وفد کو خلعت و قلم دان و زارت حاصل نہ ہو کے دوری کو دوری کی دوری کے دوری کی کردی کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کی کو دوری کے دوری کی دوری کے دوری کی دوری کے دوری کے دوری کے دوری کی دوری کے دوری کے دوری کی دوری کے دوری کو کے دوری کے دو

سعادت علی خان کومندنشین ہوئے ابھی ایک ماہ بھی نہ گزرا تھا اوروہ ابھی ملک کا سیح طریقے سے انتظام بھی سنجال نہ سکے تھے کہ پندرہ دفعات پرمشمل ایک معاہدہ دستخط کے لیے پیش کیا گیا۔ ہندوستان میں کمپنی کے نئے گورنر جزل لارڈ ولز لی Lord Wellesley (۱۸۰۵ء۔ ۱۹۸۵ء) کی آمد کے بعد کمپنی کی توجہ پھر ریاست اودھ کی طرف مبذول ہوئی۔ گورنر جزل کی نظریں گذگا اور جمنا کے دوآ ہد کی زرخیز زمینوں پرمرکوز ہوگئیں۔ چناں چہ ریذیڈنٹ کو کہا گیا کہ وہ سمپنی کے فوجی اخراجات کی آڑ میں نواب سے ان زمینوں کے حصول کی پوری کوشش کرے۔ تبسم کاشمیری نے لکھاہے:

''گنگا اور جمنا کے دوآب پر قبضہ کا مطلب بیتھا کہ اس کے فوراً بعد دلی مرکز پر قبضہ کا مطلب بیتھا کہ اس کے فوراً بعد دلی مرکز پر قبضہ کرنے کی حکمت عملی طرک نے میں مددل سکتی تھی۔ چناں چہ اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے نواب سعادت علی پر کھنٹو کے ریز بیڑنٹ کا دباؤ کر باق سعادت علی خان اس سارے دباؤ کے باوجود بیر چاہتے تھے کہ ریائتی اموران کی اپنی مرضی سے طے ہونے چاہئیں۔ لہذا ریز بیڑنٹ نے سمبر 1943ء میں گورز جزل کواطلاع دی کہ نواب سعادت علی اپنے خانگی معاملات کمپنی کی مداخلت کے بغیر معاملات کمپنی کی مداخلت کے بغیر چلانے کی حکمت عملی رکھتا ہے۔''(۵)

سعادت علی خان ان برترین سیاسی حالات میں بھی اپی ریاست کے وقار کو مزید مجروح نہیں کرنا چا ہتا تھا۔ اس لیے کپنی اور نواب کے درمیان طویل کش مکش کا سلسله شروع ہوا۔ چول کہ ریاست اودھ کے دفاع کا انحصار کمپنی پرتھا اس لیے سعادت علی خان کی ہدا فعت اور ہرقتم کی حکمت عملی ہے کار ثابت ہوئی۔ ۱۰۸۱ء کا معاہدہ گور نر جزل کے ان عزائم کی روثنی میں طے کیا گیا کہ ہمارا مقصدریاست اودھ ہے کمپنی کے فوجی اخراجات لینا ہی نہیں بلکہ نواب کی فوجی طاقت کو خاموش کر کے اس کی جگدا پی افواج کا تقرر کیا جانا تھا۔ یوں ۱۰۸۱ء میں کمپنی کواودھ کی ریاست میں مکمل اختیار حاصل ہوا۔ روئیل کھٹڈ اور زیریں دوآب کے علاقوں سے سعادت علی خال کو برطرف کردیا گیا۔ وساسی اور عشکری افغالیت شروع ہوئی اس کا نتیجہ فروری ۱۸۵۱ء میں آخری نواب واجعلی شاہ کی معزولی کی صورت میں برآ مدہوا تیسم کاشمیری نے لکھا ہے:
آخری نواب واجعلی شاہ کی معزولی کی صورت میں برآ مدہوا تیسم کاشمیری نے لکھا ہے:
آخری نواب واجعلی شاہ کی معزولی کی صورت میں برآ مدہوا تیسم کاشمیری نے لکھا ہے:
آخری نواب واجعلی شاہ کی معزولی کی صورت میں برآ مدہوا تیسم کاشمیری نے لکھا ہے:
آخری نواب واجعلی شاہ کی معزولی کی صورت میں برآ مدہوا تیسم کاشمیری نے لکھا ہے:
آخری نواب واجعلی شاہ کی معزولی کی صورت میں برآ مدہوا تیسم کاشمیری نے کہا میا کے سامنے سلطنت سے معزولی کے معاہدے کے کاغذات مبرلگانے کے لیے پیش کے سلطنت سے معزولی کے معرولی کے دستاویزات پر واجعلی شاہ کی مبرلگوا نے کے لیے کوشش ترک نہ کی۔ شاہ ادوھ نے کے فروری

۱۸۵۲ء کو جزل منجراوٹرم کواطلاع بھیج دی کہ وہ دستاویزات پرمہر ثبت نہ کرےگا۔ بیاس کا قطعی فیصلہ تھا۔ معاہدے کے لیے مقرر کر دہ مدت ختم ہو چکی تھی۔ ای روز اوٹرم کی طرف سے ریاست اودھ کی بہتی تمبینی ضبطی کا اشتہار ہر تھانے میں لگادیا گیا۔ یول کمپنی نے ۱۵۷۷ء سے بالواسطہ حکومت کی صورت میں کا جو سفر شروع کیا تھاوہ فروری ۱۸۵۹ء کو براہ راست حکومت کی صورت میں کمل ہوجا تا ہے۔''(۲)

کمپنی کے بالمقابل اور دھ کے حکمرانوں کے اعتراف شکست اور انفعالیت نے اور دھ میں شدید احساس شکست پیدا کردیا تھا۔ ریذیڈن کے سامنے اپنی داخلی لا چارگی کے باعث نواب سعادت علی خان جیسے مدبر حکمران کی آنکھیں اشک آلود ہوگئی تھیں۔ان کے بعدان کے جانشینوں کی سیاسی وعسکری مجہولیت نے اور ھوڑندگی کے میدان عمل سے نکال کرمجلسی زندگی کے گوشہ عافیت میں مقید کردیا تھا۔

#### تهذ<u>ب</u>

اورنگ زیب عالم گیری وفات (۷- ۱۷ء) کے بعد دلی تہذیبی عمری اور معاشی سطیر زوال پذیر ہونا شروع ہوئی۔ نادرشاہ کے حملے (۱۷۳۹) نے کم وہیش • ۸ کروڑ مالیت کے اثاث چھین لیے اور ۲۰ ہزار افراد قل ہوئے۔ بعد از ال مرہوں اور جاٹوں نے دلی کے شاہی محلات کی چھتوں سے سونا اور جا ندی اکھیڑ لیا تبسم کاشمیری نے تکھا ہے:

''الشارویں صدی کے نصف آخریں دلی تہذیبی، سیاسی، معاثی اور عسکری سطی پر گہنائی جا چکی تھی۔ لیکن اس کی الم ناک بربادی کا آغاز مارچ ۱۳۹۹ء میں نادرشاہ کے حملے سے ہوا۔ اس (۸۰) کروڑ مالیت کے اثاثے دلی کی عوام، امرا اور شاہی حکمر انوں سے شدید جروتشدد سے چین لیے۔ نادرشاہی قتل و غارت کے نتیجہ میں دلی شہر کے ہیں ہزار سے زائد لوگ مارے گئے۔۔۔ لوٹ مارکا سلسلہ نادرشاہ کے بعد آنے والے حملہ آوروں نے بھی جاری رکھا تھا۔ ۱۷۵۷ء سے ۱۲ کاء کے درمیان احمرشاہ ابدالی اور روہیلوں جاری رکھا تھا۔ ۱۷۵۷ء سے ۱۲ کاء کے درمیان احمرشاہ ابدالی اور روہیلوں

نے دلی کی حکومت کی مدد کی مگران کی لوٹ ماراور قتل و غارت کے مناظر نہایت بے رحمانہ تھے۔''(2)

دلی کی بتاہی کا بیعالم تھا کہ دوبادشاہوں کی آتھوں میں سلائی بھیر کرانھیں اندھا کردیا گیا اور دقتل ہوئے۔ دلی کے محاصل ختم ہو چکے تھے۔خودشاہ عالم ثانی (بادشاہ) مرہوں سے وظیفہ لے رہاتھا۔تیسم کاشمیری نے لکھا ہے:

''اٹھارہویں صدی کے رائع آخر میں شاہ عالم ثانی کوغلام قادر دوہیلہ نے کورچشم
کر دیا۔ اس افسوں ناک اور المیہ صورت حال کے باعث دلی کے لوگ
ہجرت کرنے پرمجبورہوئے۔ اول اول فیض آباد اور بعداز ال لکھنواودھ کے
ہجرت کرنے رقم فتی مرکز ہے۔ دلی کے مہا ہر شعرا اور دیگرفن کاروہاں کا رخ کرنے
گئے۔ وہ شعرا جھوں نے ابتدائی دور میں دلی سے اودھ ہجرت کی ان میں
سرفہرست نام سراج الدین علی خان آرزوکا ہے جوم ۵ کاء میں فیض آباد پہنچ
سے۔ بیشجاع الدولہ کا زمانہ تھا۔ ان کے بعد سودا، میر سوز، حسرت، میر،
انشاء، رنگین اور صحتی جیسے شعرادلی ہے ترک وطن کرنے پرمجبورہوگئے۔ ، (۸)

اودھ کی تہذیب وثقافت کی تشکیل میں وہاں کی مادی خوش حالی کا کر دار نہایت اہم تھا۔ لکھنؤ کے اندرمحدود سطح پر ایک الیی خوش حال سوسائٹی وجود میں آگی تھی جواپنے ذوق وشوق کی بخمیل میں حب خواہش خرچ کرنے کی فدرت رکھتی تھی کیھنؤ کا معاشرہ زندگی کے ہر شعبہ میں اپنی انفرادیت کا تعین بھی کررہا تھا۔

کلھنو کی تہذیبی تشکیل میں تصوف کا کوئی دخل نے تھا۔ آصف الدولہ کے عہد میں جہال بہت سے خاندان ایران سے کھنو آئے۔ وہاں کھنو کا پہلا امام باڑہ بھی تقبیر ہوااوراس کے بعدیہ تمدنی مظاہر تیزی کے ساتھ پورے شہر میں امجر نے گئے۔ آصف الدولہ عشرہ میں بدذات خود زنجیرزنی کرتا تھا۔ عوام بھی بیرسوم اختیار کرنے گئے تھے۔ اثنا عشری ندہب کی سرپری کے نتیجہ میں کھنو کی ثقافت میں شیعہ فکر، تمدن اور معاشرت کے مظاہر نظر آئے گئے تھے۔ اکھنو ایک ایے شہر کی حیثیت اختیار کر گیا تھا جہاں گلی گلی اور کو چ کو چ میں علم نظر آئے تھے اور گھر گھر مجالس عزا کا حیثیت اختیار کر گیا تھا جہاں گلی گلی اور کو چ کو چ میں علم نظر آئے تھے اور گھر گھر مجالس عزا کا

کھنٹو کی تہذیبی فضا میں یاد حسین روحانی عناصر کا گراں قدر حصہ تھی اور یہال کے درود بوار، امام باڑوں، تعزیوں، مجالس، سوزخوانی، مرثیہ خوانی اور مجرم و چہلم میں إثناعشری ثقافت بی کے عناصر کار فرما تھے۔ مادی و سائل کی کثر ت اورام را کے ذوق و شوق نے ثقافت کے خارجی مظاہر کونہایت تیزی سے پیدا کیا تھا۔ بازار، چوک، کل سرائیں، منڈیاں، باغات، مساجد، امام باڑے، کر بلائیں، مداری اور عشرت کدے ہر طرف نظر آنے گئے تھے۔ رقص، موسیقی اور غناکی لازوال محفلیں آباد ہوئی تھیں ۔ کھنوی تہذیب کی نشوونما چوں کہ بہت تیزی سے ہوئی تھی، اس لیے اس میں وہ گہرائی اور پختگی پیدانہ ہوسی جو دلی کی تہذیب کا جو ہرتھی۔ ڈاکٹر تبسم کا شمیری نے کھا ہے:

" حقیقت ہے ہے کہ کی بھی تہذیب کی نشو ونما کے دوران میں مختلف قتم کے مظاہر پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ان میں سے پچھ مظاہر ایک بڑے تجر ہے کا حصہ ہوتے ہیں۔اس لیے تاریخ میں ان کا وجود نہ صرف برقر ارر ہتا ہے بلکہ تاریخ میں ان کا وجود نہ صرف برقر ارر ہتا ہے بلکہ تاریخ کے تسلسل میں مزید آ گے بھی بڑھتا جا تا ہے۔۔۔ لکھنو کی تہذیب میں دلی کی تہذیب میں دلی کی تہذیب میں اس کے فکری نظام سے ہوتا ہے اور رہے گہرائی قلبی تجر بات اور ذہنی فکر سے پیدا اس کے فکری نظام سے ہوتا ہے اور رہے گھرائی قلبی تجر بات اور ذہنی فکر سے پیدا ہوتی ہیں تھونے کی بنیا دول پر قائم تھی اوراس نظام نے اس تہذیب کے اندر پختلی بھی پیدا کی تھی لیکن کھنو کا مسلم میتھا کہ ہوتی ہیں۔ دلی کے اندر پختلی بھی پیدا کی تھی لیکن کھنو کا مسلم میتھا کہ ہوتی ہے۔ دلی گھری گھرائی پیدا نہ ہوتی ہے۔ دلی گھری گھرائی پیدا نہ ہوتی ہیں۔ (۹)

کھنوی معاشر می<mark>یں دولت کی فراوانی تھی اور معا</mark>شرہ سیاسی وعسکری ذمہ داریوں سے فارغ تھالبذاعیش برسی کوفروغ ملنا فطری بات تھی۔ وہاں عیش امروز کا تصور تھااس لیے کھنوی تہذیب فکرفر داہے بہت دور رہی۔

لکھنو کی ثقافتی دنیا میں مرثیہ خوانی، رقص، رہس، جلے، غنا، موسیقی، اندر سجا ئیں، داستان گوئی اور مشاعرے فروغ پاتے ہیں اور ترقی کرتے کرتے درجہ کمال تک جا پہنچتے ہیں۔

ثقافتی فنون کی میشکلیس معاشر ہے کوتہذ ہی سطح پر متحرک رکھتی ہیں جس ہے کھنو کی تہذیب و معاشرت میں لطافت و نفاست کا ایک نا درا حساس پیدا ہوا تھا۔او دھ کی تہذیب و ثقافت اوراد بیات کی تخلیق میں مختلف النوع عناصر کار فرما ملتے ہیں۔اس میں جہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی جارحیت سے پیدا ہونے والی سیاسی و عسکریت مجمولیت کا کر دار ہے۔وہاں نوابان او دھ کے بنائے ہوئے معاشی اور انتظامی نظام کا بھی اہم کر دار ہے۔تہم کا تمیری نے لکھا ہے:

''ان حکمرانوں کے درباریوں، رشتہ داروں اور متعلقین کی ایک خاصی تعداد الی تھی جوعملی زندگی میں کوئی کردار ادانہیں کرتی تھی۔ بیدلوگ نہ عسکری خدمات انجام دیتے تھے اور نہ ہی انظامی امور میں ریاست کے معاون تھے۔ان کوز مین داری یا جا گیرداری کے فرائض ادا کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔امرا کا بیگروہ ہراعتبار سے زندگی کے عملی میدان سے باہر تھا۔ بیدہ لوگ تھے جنھیں ریاست کی طرف سے ایک مقررہ رقم یا پنشن وصول ہوتی رہی تھی۔ عملی طور پر بیط بقد کوئی کا م نہ کرتا تھا۔ بیلوگ معاش کے تفکرات عملی جدوجہد اور کسی منصب کی بابندیوں سے بالکل آزاد تھے۔''(۱۰)

اودھ میں اس قتم کے معاثی نظام نے بہت جلداشرافیہ کا ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا تھا جے بغیر کسی ذہنی وجسمانی محنت ومشقت اور کوشش کے ہر ماہ مقررہ رقم یا پنشن موصول ہوجاتی تھی بیاشرافیہ ہی کا گروہ تھا جواودھ میں تہذیب وثقافت کی تشکیل کا نقیب بن جاتا ہے تیسم کا ثمیری نے لکھا ہے:

''کی بھی قوم یا گروہ کے لیے تہذیب و ثقافت کے اعلیٰ معیارات کے حصول کے لیے تین چیزوں وقت، ذوق اور پیسہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لکھنو میں تہذیب و ثقافت کی جونشو و نمااس دور میں ہوئی۔ اس میں گراں قدر حصہ الل و کی کا تھا۔ اس دبستان کی تفکیل میں بنیادی کر داران شعرائی کا تھا جو بذات خود جرت کر کے لکھنو پہنچ تھے۔ یہاں کی تہذیب کا بوداد بلی ہی سے بذات خود جرت کر کے لکھنو پہنچ تھے۔ یہاں کی تہذیب کا بوداد بلی ہی سے جاسکتا ہے۔ اس کیا ظ سے لکھنو کے دبستان کو دبلی ہی کی توسیعی شکل قرار دیا جاسکتا ہے۔ '(۱۱)

اودھ کے ندکورہ بالاگروہ میں بیتنوں چیزیں بدرجۂ کمال موجود تھیں۔ان تینوں عوامل نے لکھنو کے اندر تفریحی ثقافت کی اعلیٰ نفاستوں کے معیارات قائم کیے۔ان کے ذوق کی بدولت لکھنو کے کوچہ و بازار جنس ہے آراستہ ہوتے گئے تیسم کاشمیری کے نزدیک:

'' لکھنو کی اس جنسی ثقافت کی بنیاد نواب وزیر شجاع الدولہ کے دور میں فیض آباد میں پڑی تھی۔شجاع الدولہ اوران کے تمام جانشین اپنی کل سراؤل کوسین عورتوں ہے آبادر کھتے تھے۔اودھ کے تکم رانوں کی ذاتی دل چسپی اور ذوق و شوق کے سبب اودھ کی جنسی تہذیب کو بہت فروغ ملا تھا۔ نواب شجاع الدولہ کی جنسی زندگی انتہائی طور پر غیر معمولی تھی۔شجاع الدولہ جنون شہوت Erotomania کا شکارتھا۔ایسا مختی جنس میں مرضیاتی طور پر المحدود اوران تھک دل چسپی رکھتا ہے۔عورتوں میں اس مرضیاتی حالت کی نشانی کو Satyriasis کہا جاتا کا حکم دوراوران تھک دل جسپی رکھتا ہے۔عورتوں میں اس مرضیاتی حالت کی نشانی کو Satyriasis کہا جاتا

طوائف دلی کے معاشرے میں بھی موجودتھی اور محمد میں بالحضوص بیروایت بہت فروغ پتھی جس کی بہت مثالیں ہمیں ال سکتی ہیں۔ گردلی کی تہذیب میں طوائف یارقاصہ کا کردار بھی بھی تہذیب کی علامت نہ بن سکا تھا۔ استیقشات ہی کا ایک حصہ سمجھا گیا۔ ارباب نشاط کے بیادارے سوسائل میں ایک اضافی حیثیت رکھتے تھے اور ان کا مقصد جا گیرداری نظام کے تھے دارے امراکے اعصاب کوسکون دینا تھا۔ ان ادارول سے بھی وہی لوگ مسرور ہوتے تھے جو تعیش پند تھے۔ سوسائل کا باقی حصہ دورر ہے ہی میں عافیت ہمجھتا تھا۔ دلی میں صوفیا نہ روایت کے اثرات کے سبب بیادارے سوسائل کا اضافی حصہ ہی سمجھے گئے ، سوسائل کا معمول نہ بن سکے۔ بید اثرات کے سبب بیادارے سوسائل کا اضافی حصہ ہی سمجھے گئے ، سوسائل کا معمول نہ بن سکے۔ بید تکھنا کی کا معمول قرار پائے۔ ڈاکٹر تبسم کا شمیری نکھا ہے:

دولکھنؤ کی تہذیب کے اندریہ حوصلہ موجودتھا کہ اس نے جنس اور جنسی مظاہر کو زندگی میں نہ صرف معمول کا درجہ دیا بلکہ اے اس حد تک شائشگی دی کہ فن کا درجہ حاصل ہوگیا۔ لکھنؤ کی تہذیب میں طوائف اور بالحضوص ڈیرہ دار طوائف ایک تہذیبی علامت کی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔اودھ کے آخری تھم ران واجد علی شاہ کے محلات اس قتم کی سینکٹروں عورتوں ہے آراستہ تھے۔ان کا مرتب کردہ" پری خانہ" ایک داستانی حیثیت کا حامل تھا۔''(۱۳) واجد علی شاہ کا دور گھنوی کی جنسی ثقافت کا زریں دور کہا جاسکتا ہے۔واجد علی شاہ کا دور حکومت سیاسی مجبولیت میں سب سے بڑھ گیا تھا مگرید دور ثقافتی میدان میں بہت فعال رہا اور جنس اس دور کا تہذیبی استعارہ بن گئی تھی۔

#### ادب

ادب معاشرے کے افراد کے ابلاغ واظہار کا وسلہ ہے۔ ادب کی تخلیق کے لیے جس فارم یا بیئت کو وسلہ اظہار بنایا جاتا ہے وہ بھی معاشرے کے اندر مختلف عوامل کے تعاون سے وجود میں آتی ہے اورا یک روایت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آصف الدولہ کے دور (۹۷ اے ۵۷ اے ۵۷ اور میں دلی کے مہا جرشعرا کی آمد بڑھ جاتی ہے۔ کھنومیں ہر طرف دلی ہی کی زبان بولنے والے نظر میں دلی کے مہا جرشعرا کی آمد بڑھ جاتی ہے۔ کھنومیں ہر طرف دلی ہی گرف مائل ہونے لگتا ہے اور سعادت علی خان کے دور (۱۸۱۷ء۔ ۹۷ اے) میں بیاثر نمایاں ہوا تیسم کا شمیری نے لکھا ہے: سعادت علی خان کے دور (۱۸۱۷ء۔ ۹۷ اے) میں بیاثر نمایاں ہوا تیسم کا شمیری نے لکھا ہے:

در لکھنو کی شاعری دلی کے مقابلہ میں ایک نے اور آزاد ماحول میں اپنے شعری تجربہ کی بنیاد ڈالتی ہے۔شاعری کاوہ رنگ جود لی میں کسی نمائندہ درنگ نہ بن سکا تھا۔ لکھنو کا نمائندہ درنگ قرار پایا اور اس خطے کی شاعری کی شاخت بن گیا۔ دلی کے ہر دور میں عامیانہ اور طی جذبات کی شاعری کا بھی جاتی رہی بن گیا۔ دلی کے ہر دور میں عامیانہ اور طی جذبات کی شاعری کا بھی جاتی رہی کھی تھی۔ یہاں کی شاعری کی کلیت اپنا ایک مختلف مزاح اور مقام رکھتی تھی۔ اس شاعری کا حقیقی جو ہر شیفتگی، مادگی، موز وگداز، جگرداری، اطافت، خشکی راز و نیاز اور دل موزی جیسے عناصر سے مرتب ہوتا تھا۔ دلی کی شاعری کا بیجو ہروہاں کی تہذیب و ثقافت کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ دلی کی شاعری اپنی اس کلیت ہے۔ بھی بھی دست بردار نہ ہوئی تھی۔ کسفوے شعرانے دلی کی گراں قدر تہذیبی اجسرت دست بردار نہ ہوئی تھی۔ کسفوے شعرانے دلی کی گراں قدر تہذیبی اجسرت

ے اپنا دامن جھاڑنے کے بعد اپنی بصیرت کی آئھ کوتقریباً بند کرلیا ہے اور بصارت کی آئھ کو کمل طور پر کھول دیاہے۔''(۱۴)

کلھنوی جنسی ثقافت کے سبب شاد مانی کی ایک مسلسل اہراس او بی فضا میں جاری وساری معلوم ہوتی ہے۔ شالی ہند کی تہذیب میں انسان کے ساتھ جوتصور بہت نمایاں طور پرا بجرتا تھاوہ فنا کا تصور تھا۔ ونیا اور انسانی زندگی کی ناپائیداری کا تصور بہت عام تھا۔ اٹھارھویں صدی کے سیاسی زوال سے اعصابی و باؤپیدا ہوا۔ جس نے اس تصور فنا کو بہت عام کیا۔ اٹھارھویں صدی کی شاعری کا بیزہایت مقبول موضوع تھا۔ کھنوی معاشرے میں فرد کے جبلی تقاضوں کو آزادی مل گئی اور پورا کا بیزہایت مقبول موضوع تھا۔ ٹھالی ہنداور پاکستان کے نقاد کھنوکی شاعری کو بالعموم بڑی آسانی معاشرہ اس میں شریک ہوگیا۔ شالی ہنداور پاکستان کے نقاد کھنوکی شاعری کو بالعموم بڑی آسانی سے مبتدل ، عامیا نداور سوقیانہ قرار دیتے ہیں۔ تبسم کا شمیری نے کھا ہے:

''اس میں بھی شک نہیں کہ اس شاعری کا بیشتر حصدای نوعیت کا ہے مگریہ سب کچھنیں ہے۔ مصحّقی آتش ، ناسخ ، انشااور تیم بھی ای شعری روایت کے شاعر تھے اور یہ شاعر تاریخ کے زندہ رہنے والے اوراق میں محفوظ ہیں۔ رنگیں یا جان جیے مبتدل اور سوقیانہ مزاج کے شاعر تاریخ کی کم زوراورادنی درجے کی روایات کے شاعر ہیں۔ ''(۱۵)

ڈاکر جہم کا خمیری دبستان کھنو کا جائزہ لیتے ہوئے غیرجانب داررہے ہیں۔ان کے خیال میں ماضی میں شالی ہند کے نقاود بستان کھنو کے ساتھ بہت سے تعصبات رکھتے تھے۔اس لیے دبستان کھنو کا جائزہ معروضی طور پرنہیں لیاجا سکا ہے۔ تعصبات کا سلسلہ ۱۹۴۷ء کے بعد بھی جاری رہا ہے۔ پاکستانی نقادوں کا روبیہ بھی شالی ہند کے پرانے نقادوں سے مختلف نہیں ہے۔ انھوں نے کھا ہے:

''ادب کی تاریخ میں لکھنو کی شاعری اور تہذیب کے خلاف تعصبات کی ایک د بوار کھڑی کردی گئی تھی۔ ہماری دانش گا ہوں کے اسا تذہ نے بھی اس د بوار کو پختہ کرنے میں کوئی کس نہیں چھوڑی ہے۔ دبستان ککھنو کے خلاف تعصب کی پہلی اینٹ حالی کے مقدمۂ شعروشا عربی کی اشاعت سے رکھی گئی تھی۔ اس کے بعدیدا پنیٹیں رکھنے کا سلسلہ جاری رہا اور رفتہ رفتہ ایک د بوار کھڑی ہو گی۔ جائزونا جائزتعقبات کی بید بواراب اتنی او نجی اوراتی مضبوط ہو چک

ہے کہا ہے گراکر حقیقت کا اصل رخ دیکھنا آسان ہیں ہے۔ '(۱۲)

دبستان کھنوکا آغاز میر سوز ، جعفر علی حسر سے اور میر حسن کی شاعر کی ہے ہوا ہے۔ یہ

مین ساعرا گرچہ دلی ہی کی شعر کی روایت کے مسافر سے گرکھنو کے تہذیبی اثرات ان کی شاعر کی

مین صاف دکھائی دیتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کی کا منظر نامہ بدل رہا ہے۔ شاعر کی داخلی

دنیا کا تخلیقی سفر منقطع کر کے اپنی منزل خارجی دنیا کو قرار دی چکی ہے۔ تبسم کا شمیر کی نے کھا ہے:

دنیا کا تخلیقی سفر منقطع کر کے اپنی منزل خارجی دنیا کو قرار دی چکی ہے۔ تبسم کا شمیر کی نے کھا ہے:

ہوتا ہے۔ مصحفی دلی کے شعر کی نا شلجیا کی گرفت میں رہا۔ کھنو کے بدلتے

ہوتا ہے۔ مصحفی دلی کے شعر کی نا شاجر کی بن رہی تھی ، صحفی خالص

ہوتا ہے۔ مصحفی دلی کے شعر کی نا شاجر کی بن رہی تھی ، صحفی خالص

ہوتا ہے۔ مصحفی دلی کے شعر کی نا شاعر کی بن رہی تھی ، صحفی خالص

ہوتا ہے۔ مصحفی دلی کے شعر کی نا شاعر کی بن رہی تھی ، صحفی خالص

ہوتا ہے۔ مصحفی دلی کے شعر کی نا شاعر کی بن رہی تھی ، صحفی خالص

ہوتا ہونے ادبی تنا ظری میں جب شاعر کی ، نا شاعر کی بن رہی تھی ، صحفی خالص

ہوتا ہے۔ دبستان کھنو کے انظر ادمی رنگ تخلیق کیے۔ دبستان کھنو میں

جرات وہ شاعرتھا کہ جواسے عہد کے تہذیبی باطن کی علامت بن گیا تھا۔ ''(۱۲)

دبستان کلھنوکا نقط کمال آئش، ناتنے اور تیم تھے۔ان کے بعد بید دبستان زوال کاشکار ہو جا تا ہے۔ بعد کے ادوار میں کوئی منفر دشعری نقش یا کوئی نئی شعری روایت تخلیق نہ ہوسکی۔ آنے والے شعراد بستان کے بنیادی شعرائی بازگشت سے زیادہ کچھنیس ہیں۔ ناتنے کے دور سے شاعری محرارات پر چلنے گئی تھی وہ حقیقی شاعری کاراستہ نہ تھا۔ شاعری اسانی کوششوں کے چنگل میں ایسے بھنس گئی کہ نکل نہ تکی، اسانی کھیل بن کررہ گئی۔ ناتنے کے بعدان کے تلا نہ وہمی اسانی کھیل کھیلنے میں مصروف رہے۔اس کے مقابلہ میں دلی میں میر، سودا اور درد کے بعد شاعری کا بازار گرم رہتا ہے اور دلی کے تخرل کی روایت مزید آ کے بوھتی ہے۔ تبسم کاشمیری نے لکھا ہے:

''' ۱۸۵۷ء تک پہنچ پہنچ غالب، ذوق، مؤمن، شیفته اور دیگر شعراد لی میں غزل کی شاعری کوفکری، معنوی اور لسانی سطح پرنی بلندیوں تک لے جاتے ہیں۔ غالب، مؤمن اور شیفته خالص شاعری کے نمائندہ ہے۔ جوفکر وخیال، جذبہ واحساس، قبلی واردات اور حیات وکا ئنات کے حوالے سے شاعری کی تعبیر کررہے تھے جب کہ لکھنو میں آتش کے بعد شاعری کا معنوی اور

جذباتی بازارسردیر جاتا ہے۔''(۱۸)

آتش کے بعد کا تصوصر ف ہیئت اور زبان کی شاعری کررہا تھا، ایک ایسی شاعری جو شعریت کے تصور اور شعری باطن کی حرارتوں سے محروم لفظی صناعی بن چکی تھی۔ اہل لکھنونے ملبوسات، زیورات، مجلسی لواز مات، طباخی اور اسی نوعیت کے دیگر کا موں کوصناعی کا درجہ دے دیا تھا، شاعری بھی اسی زمرے میں شامل ہوگئی تھی۔ جوں جو لکھنو میں دلی کی شعری روایت کے اثر ات کمز وراور زائل ہوتے ہیں۔ اسی قریبے سے تاریخ و تہذیب کی رفتار کے ساتھ ساتھ کھنوکی شاعری سے شعریت کی روح بتدرہ بختم ہوکررہ گئی۔

میر حسن اور مصحفی کے دور میں کھنٹو میں دلی کی شعریت کا تسلط تھا اور شعریت بھی روح عصر کے طور پر ادبی فضا میں موجود تھی۔ مگر انشا اور جرات کی شاعری کے پھیلاؤے ولی کی روایت ضعیف و مصحمل دکھائی دیتی ہے۔ مگر اس سے بھی ذراقبل جرائت کے استاد جعفر علی حسرت اولین روایت شکنوں میں نظر آتے ہیں۔ حسرت کی غزل نے شعرائے لکھنو کے لیے معاملہ بندی کا آغاز کردیا اورا یک خالص مقامی طرز احساس کی شاعری پیدا کی تھی۔ دلی کی سادگی پہند واخلی شاعری کے مقابلے میں جنسی شاعری کھنو کے او بی حلقوں میں بہت جلد مقبولیت یا گئی تھی۔

### ميرحسن:(٨٦١١ـ١٩١١ء)

میر حسن کا اصل نام میر غلام <mark>حسن اور تخلص حسن تھا۔ وہ ۲۱ کا ، می</mark>ں دہلی میں پیدا ہوئے اوران کا انتقال کھنئو میں ہوا۔ <mark>میر حسن کا خاندان ۲۲ کا ، کے لگ بھگ</mark> دلی سے روانہ ہوا چند ماہ ڈیک میں رکنے کے بعد ۲۷ کا ، کے لگ بھگ کھنئو میں پہنچ گیا۔ بعدازاں چند ماہ بعد فیض آباد کا رستہ اختیار کیا۔

شجاع الدولہ کے دور آخر کا فیض آباد زندگی، تہذیب و تدن، کھیل تماشوں اور تفریحات کے سبب میرحسن کوایک بھر پورشہر نظر آیا۔ جہاں کھنو کے مقابلہ میں انسانی زندگی کے ولولے، قبطے، سرگرمیاں، طمانیت اورخوش حالی کے آثار نمایاں تھے۔ان کے عاشق مزاج دل کے لیے یہاں بے شارسا مان مہیا تھا۔ تبسم کاشمیری نے لکھا ہے:

' ميرحسن کي غرن ميں دلي کا تهذيبي اور تخليقي باطن بول رياتھا يکھنوميں قيام

کے باوجود وہ اپنے تخلیقی باطن سے دور ندہ و سکے سحر البیان کی حد تک ان پر

لکھنو کی معاشرتی چھاپ نظر آتی ہے۔ گران کی غزل کا بنیاد کی مزاج اور اس

کی فضا وہی ہے جو اٹھار ہویں صدی کے نصف آخر میں دلی کی غزل میں
تھی۔ فیض آباد اور لکھنو میں ارباب نشاط کی کثر ت اور ان کے گہرے اثرات
کے باوجود میر حسن کی غزل کا دامن اس پستی ہے محفوظ رہا جو ان کے بعد
آنے والے شعرامثلاً جرات، انشا اور زنگین کا مقدر بن گئی تھی۔ ''(۱۹)

میر حسن کی مثنوی ' سحرالبیان'' پنی تصنیف کے سال ۱۷۸۵ء سے لے کر دور حاضر تک نقادوں کے لیے دل چنی کا سامان بنی رہی ہے۔ میر حسن نے ثالی ہند میں پہلی بار مثنوی کی صنف کو مجتمع کر کے ایک معیاری مثنوی تصنیف کی ۔ ان کے ہاں نہ صرف کہانی، پلاٹ، کر دار نگاری اور جذبات نگاری پر توجہ ہے بلکہ داستان کی شکل میں ایک پورا عہد جا گتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ میر حسن غزل گو بھی تھے مگر تاریخ ادب میں ان کی اہمیت مثنوی ' سحر البیان' کی وجہ سے ہے۔ میسم کا شمیری نے لکھا ہے:

"ان کی اصل عظمت کاراز" سحرالبیان" کی تخلیقی کرشمہ سازی ہی ہے۔اس مثنوی کے مقابلہ میں ان کی غزل گوئی کواجمیت نہیں دی جاتی ۔۔۔ میر حسن کی کہانی یا قصة تخلیقی نہیں بلکہ انتخابی ہے۔ان کا اصل مثن بار بارد جرائے جانے والے داستانی پیرالیوں کوربط اور ترتیب دے کرایک کہانی بنانا ہے اوراس فن میں وہ بڑے ماہر ثابت ہوئے ہیں۔"سحرالبیان" میں میر حسن نے کہانی کی تغیر فرسودہ عناصر سے کی ہے۔فرسودہ عناصر سے ان کی مراد قصہ کی ان کشیوں سے ہے جو انھوں نے پرانی داستانوں اور اساطیر سے مستعار کی

''سحرالبیان' کے قصد کی حرکت کا انتصار بار بار پیش آنے والے حادثات اور اتفاقات سے ہے۔قصد کے ہرموڑ پر جہال کہانی رکتی ہوئی معلوم ہوتی ہے فوراً ہی حادثے یا اتفاق کا پہلو سامنے آجا تا ہے اور رکی ہوئی کہانی حرکت میں آجاتی ہے۔تبہم کاشمیری کے نزدیک: ''سحر البیان کا بادشاہ کھنو کے مجہول حکمرانوں سے مختلف نہیں۔مثنوی کے بادشاہ اور لکھنو کے بادشاہوں کی ساری صفات محض مثالی ہیں۔ مثنوی کے زماں و مکاں میں شجاع الدولہ کے عہد سے شروع ہونے والی وہ نشاطیہ تہذیب نظر آتی ہے جس کا آغاز فیض آباد سے ہوا اور تحمیل لکھنو میں ہوئی۔ ''حرالبیان' تمثالوں کا ایک بڑا کھیل ہے۔ اگر چہ مثنوی میں قصہ، کہانی اور پلاٹ ایک داستان کو پیدا کرتے ہیں۔ مگر تمثالوں کا پیکھیل اتنا بڑا ہے کہ ان سب باتوں کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے۔ مثنوی کے آغاز سے لے کرانجام کے سفر تک بہمشکل ہی کوئی ایسا صفحہ ملے گا جہاں وہ تمثال سازی نہ کر سکا ہو۔ ''(r))

میرحسن کوحسن و شباب اور میش و نشاط کی تمثالیں بنانے میں کمال حاصل ہے۔ ایسے موقعوں پر جمالیاتی حس تیزی سے بیدار ہوتی ہے۔ ''سحرالبیان' کے کرداروں میں انسانی نفسیات سے کر جریب اگرکوئی کردار ہے تو وہ ''نجم النساء'' کا ہے۔ وہ بیک وقت مرداور عورت کی نفسیات سے گہر سے طور پر واقف ہے۔ ڈاکٹر تبہم کا تمیری نے لکھا ہے:

''سحرالبیان'' کے کرداروں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ'' مجم النساء''، ''بدرمنیز''اور''ماہ رخ'' لکھنو کے اس جنسی کلچر کے کردار ہیں جس میں جنس گناہ کے تصور سے وابستہ نہتی بلکہ انسانی جسم کی تہذیب کے مترادف سمجھی جاتی تھی۔''(۲۲)

میرحسن اپنے اردگر دیجیلی ہوئی تہذیب اور ت<mark>دن کے مظاہ</mark>ر کے ساتھ ساتھ اپنا رشتہ تمثالوں کے ذریعے استوار کرتا ہے۔ ان کے عہد کا کوئی بھی شاعر اس کی طرح اپنے دورے اتنا مر بوطاور ہم آ ہنگ نہیں ہے او<mark>رنہ کوئی دوسرا شاعر اپنے عہد کی معنویت ک</mark>ا اس تخلیقی سطح پرانکشاف کر سکا ہے۔

سحرالبیان کے شاعر کی تخلیقی ذہانت اور تہذیب ومعاشرت سے محبت کے جذبے نے لکھنو کے دورعروج کے لازوال مرقع محفوظ کردیے ہیں۔ میدمیر حسن ہی تھا کہ جس نے ''سحرالبیان'' کی شکل میں منظوم داستان کے فن کی ایک بڑی روایت کا آغاز کیا۔ اس نے منظوم داستان کے اجزائے ترکیبری کو تشکیل دے کر شالی ہندمیں پہلی بارایک وسیع تناظر میں مثنوی ککھی۔ بدرمنیر ککھنوکی

علامتی شنرادی ہے، عیش وقعی محلاتی امن وسکون اور شان وشکوہ میں پلی اور ملبوسات، زیورات اور سنگھار ہے تبی سجائی۔ میرحس کی فن کاری نے اسے حسن کا مثالی نمونہ بنادیا ہے۔ غلام ہمدانی مصحفی

غلام ہمدانی مصحفی ۱۵۲۷ء میں امروبہ کے نواحی موضع اکبر پور میں پیدا ہوئے۔ان کا بحین اکبر پور میں پیدا ہوئے۔ان کا بحین اکبر پور میں گزرااور جوانی کا آغاز امروبہ کے علاقے میں ہوا۔ تیرہ برس کی عمر میں (۲۱ کاء) میں دبلی میں آئے۔ یہیں انھوں نے مشق مخن کا آغاز کیا، جوان ہونے پرشاعری کو پیشہ بنانے کا عزم کیا۔ تنگ دی کی وجہ سے اور روزگار کی تلاش میں دبلی سے نکلے تبہم کاشیری نے لکھا ہے:

''قدر شناس امرا اور درباروں کے قصے من کر وہ پہلے آنولہ جا پہنچا۔
(۱۷۷۱۔۱۷۷۱ء/۱۸۵۸ھ) اور یہاں سے ٹانڈہ کا سفر کیا۔ اس مقام پر
نواب محمد بارخان امیر کے دربار سے منسلک ہوا۔ شعرا سے صحبتیں رہیں۔
قائم چاند پوری سے یہیں دوستانہ تعلقات قائم ہوئے مگر میمفل خن معرکہ سکر تال
میں ضابطہ خان کی شکست (ذی قعدہ ۱۸۵۵ھ/فروری ۱۷۷۲ء) کے بعدا ہڑ
گئے۔مہم جوصحتی کی نوجوانی اسے کشاں کشاں لکھنو لے گئی۔ '(۱۳۳)

اس وفت شجاع الدوله کی قدردانی ہے شعرائے دلی اودھ کارخ کررہے تھے۔ مستحقی بھی ای امید پر وہاں جا پہنچا۔ بیوہ وزماندھا کہ جس میں مستحقی کی شعری حیثیت مسلمہ نہتی ۔ شائد اس لیے کوئی مناسب موقع نیل <mark>سکااوروہ مایوس ہوااور ککھنو میں ایک برس</mark> قیام کے بعد ۲ سے ایس واپس دبلی پہنچا۔ دبلی میں ان کا دوسراقیام بارہ برس برمحیط ہے۔

د بلی میں مصحف نے اپنے ذوق وشوق اور مقای شعرائے تعلق قائم کرنے کے لیے اپنے گھر پر مشاعرہ کی بنیادر کھی ۔ جس میں شبر کے ممتاز شعرا کے ساتھ ساتھ نے شعرا بھی شرکت کرتے ہیں۔ مصحفی کا گھر او بی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ ولی میں ان کوخواجہ میر درو سے عقیدت رہی۔ مرزا مظہر اور میر تقی میر سے بھی ملاقا تیں رہتی تھیں۔ اس او بی روایت سے انھوں نے بہت بچھ سیکھا تیسم کا شمیری نے کھا ہے:

"ولی ہے مصحفی وعشق تھا مگر حالات کی مجبوری نے ان کو دیگر شعرا کی طرح

اس شہر ہے جمرت کرنے کی طرف ماکل کیا۔ لکھنوکی خوش حالی اور تہذیبی ترقی
کی خبریں من کر بالآخر ۱۷۸ اور ۱۱۹۸ ہیں ان کی مہم جوئی ان کو لکھنو لے
گئی۔ اس وقت شجاع الدولہ کے انقال کو تقریباً نو برس گرز چکے تھے۔
آصف الدولہ کی سر پرتی اور دل چسپی ہے لکھنو کی ٹی محفل پر شباب ہور ہی
تقی مصحفی لکھنو پنچے تو ابتدائی طور پر ان کوشد ید مایوی کا سامنا کر نا پڑا۔ قیام
لکھنو کے ابتدائی برسوں میں اپنی حیثیت، مقام و مرتبہ پیدا کرنے کے لیے
سخت محنت اور صبر و تحل ہے کام لینا پڑا۔ معاش کے لیے وہ قیام کھنو کے
دوران میں اول تا آخرام اے مرہون منت رہے۔ "(۲۳)

مصحقی کے معرومین میں بڑے بڑے امراکے نام ملتے ہیں۔اس طویل فہرست میں میر نعیم خان، مرزا سلیمان شکوہ، مرزا مینڈھو، مرزا محدتی ہوں، کلب علی خان، مہدی علی خان، مرزا سلیمان شکوہ، مرزا مینڈھو، مرزا محدتی ہوں، کلب علی خان، مہدی علی خان، مہدی علی خان، تو یں علی اور سرفراز الدولہ حسن رضا خان شامل ہیں۔ لکھنو میں مصحفی کی زندگی بہت کم پرسکون گزری۔ادبی محافظ پران کو کئی معرکہ آرائیوں کا سامنا کرنا پڑا،ان میں سب سے اہم معرکہ انشاکے ساتھ پیش آیا۔ مصحفی کے ہاں انتہائی انفرادیت کا تصورتہیں ہے وہ ایسا شاعر ہیں جوا پنے عہداور ماضی کے تج بات کو لے کرا بنی ذات ہے ہم آ ہنگ کرتے ہیں اور ہم آ ہنگی کا میکل ان کی انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے۔

دومتحقی کی شاعری کا وجود دربتان دلی گی ادبی و تهذیبی روایات سے اٹھاتھا۔
مصحفی قیام دلی (۱۷۸۳ء ۱۷۲۰ء) کے دوران میں وہ میر، سودا، درداور
سوز کی آوازوں سے متاثر رہے گریہ آوازی خودان کی آوازید ہم اسلوب،
سبک رنگوں اور دھیمی لے کاری میں ڈھل کران کے اپنے رنگ کی نمائندہ بن
سبک رنگوں اور دھیمی اپنے شعور اور بھیرت کی بدولت ماضی اور حال کی
شعری روایات کواپی ذات میں جذب کر کے ہم آہنگ کرتے ہیں۔ لکھنو
شعری میدان میں مصحفی وہ تنہا شاعر تھے جوایک امتزاجی رنگ خن کی بنیاد
رکھر ہے تھے۔ ، (۲۵)

مصحی کوجس چیز نے زندہ رکھا ہے اس کا تعلق خالص شاعری کے معیارات سے ہے

چوبھی بھی متروک نہیں ہوتے۔ وہ زبان و بیان اور محاورے کے کمالات سے واقف تھے۔ ان کی شاعری اور دوسر انتخلیقی کام تقریباً نوے فی صد کھنٹو میں مکمل ہوا۔ مصحفی کے دور کا لکھنود لی کے مقابلہ میں ایک بخے تہذیبی نقشے کو پیش کرر ہا تھا۔ حزن و ملال ، فاقد کشی ، مفلسی ، بدامنی اور تاریخ کے میں ایک بخاد ثاب سے زخم خور دہ دلی اب بہت پیچھے رہ گئی تیسم کا شمیری نے لکھا ہے:

دمصحفی کے ہم عصر شاعر جرات نے معاملہ بندی کے فن سے کھنو کو تنجر کر لیا تھا۔ اس ربحان میں جرات شاعری کو جس مقام پر لے گیا تھا وہاں اس کا مقابلہ ناممکن ہوگیا۔ کھل کھیلنے کی جوروایت اس نے شروع کی تھی وہ ای پرختم مقابلہ ناممکن ہوگیا۔ کھل کھیلنے کی جوروایت اس نے شروع کی تھی وہ ای پرختم ہوگئی تھی۔ محصفی نے معاملہ بندی کی شاعری تو کی مگر ابتذال اور سے جذبات ہوگئی تھی۔ معاملہ بندی کی شاعری تو کی مگر ابتذال اور سے جذبات سے دور رہے۔ یہ چیزیں ان کے تہذیبی مزاج کے موافق نے تھی اس قتم کی شاعری میں بھی وہ اپنی تہذیبی سطح ہے نہ گرے۔ ''(۲۷)

کھنو کے ادبی پس منظر میں انشا ، حسرت اور جرات کے مقبول شعری رو یوں کے مقابلہ میں مصحفی نے اپنی شعری کا نئات کی نفی نہیں کی اور ان شعراکے رگوں کو کمل طور پر اپنایا بھی منہیں لکھنو کے شعری میدان میں وہ نہا شاعر تھے جوا یک امتزا بی رنگ خن کی بنیا در کھر ہے تھے۔ بیان کے امتزا بی رنگوں ہی کی شاعری تھی جو ستقبل میں کھنو کی'' نا شاعری'' کے دور میں اس خطہ کی آبرو بنے والی تھی ۔ لکھنو کے رنگ شاعری کے اولین نقوش مصحفی کے دوسرے دیوان میں نظر کی آبرو بنے والی تھی ۔ لکھنو کی رنگ شاعری کے اولین نقوش مصحفی کے دوسرے دیوان میں نظر آتے ہیں۔ وہ کھنو کی نئی شعری روایت سے محض جزوی طور پر متاثر ہوتے ہیں ۔ لکھنو کی خار جیت ان کی غرال میں معتدل ، قابل قبول اور خوش گوار رنگوں میں ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

انشاالله خان انشاء

انشااللہ خان انشا ۲۵۱ء کے لگ جمگ مرشد آباد میں پیدا ہوئے۔ نو برس کی عمر میں اپنے والد میر ماشااللہ خان اصدر کے ساتھ فیض آباد آگئے۔ جوان ہونے پر آنشا کو شجاع الدولہ کے دربار تک رسائی حاصل ہوئی۔ شجاع الدولہ کی وفات ۲۵۵ء کے بعد انشا اور اس کے والد نے فیض آباد کے سکونت ترک کردی۔ انشا کے والد فیض آباد ہے دلی چلے گئے۔ مگر انشا مرز انجف خان کے ساتھ کے لئکر میں شامل ہوگئے اور عسکری زندگی بسر کرنے لگے۔ انشانے مرز انجف خان کے ساتھ

بندهیل کھنڈ کی فوجی مہمات میں حصہ لیا۔ بعدازاں 24ء میں مرزانجف کے ساتھ مشقلاً دلی میں مقیم ہوئے۔ دلی میں انشاشاہ عالم ثانی کے دربار سے بھی وابستہ رہے۔ ۱۷۸۲ء میں مرزانجف کی وفات کے بعدانشامحہ بیگ ہمدانی کی سیاہ میں شامل ہوگئے۔

دلی کے قیام میں انشا کو جوسب ہے قیمتی تجربہ حاصل ہوا وہ دلی کی زبان کا مطالعہ تھا۔

انشا نے دلی کی زبان کو سابق لسانیات کے نقطہ نظر کے مطابق بھی پر کھا تھا۔ یہ مشاہدات بعد از ال

"دریائے لطافت' کی صورت میں ظہور پذیر ہوئے ۔ لکھنوہی میں انشا اور مصحقیٰ کے درمیان ایک

تاریخی معرکہ ہوا۔ اس معرکے کے باعث آصف الدولہ کے تکم سے انشا کو کھنو بدر ہونا پڑا تھا جس کا

انشا کو بے حدر نج ہوا تیسم کا شمیری کے زدیک:

"انشااردوشاعری کی تاریخ میں ایک نابغدروزگار کی حیثیت رکھتے ہیں لکھنو میں انشانے غزل کے روایتی وجود کو ایک نئی صورت حال سے دو چار کر دیا تھا۔ انشا کا مجموعی حیثیت سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ از بس آزاد، خود بین اور انفرادیت پیندشاعرتھا۔ "(۲۵)

کھنٹوئیں نواب سعادت علی خان کے ساتھ ان کی طویل رفاقت کا دور مشہور ہے جب کھنٹوئیں انثا کا طوطی بولتا تھا مگر سعادت علی خان کے دربار ہی میں اپنی ہرزہ سرائی کی عادت کے سبب ان کو بدترین ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے سعادت علی خان کو بھرے بازار میں زور بیان کے عالم میں ''انجب'' کہد یا تھا تبسم کا شمیری نے کھھاہے:

''اس کے بعد سعادت علی خان نے انشا کواذیت دینے کے اسباب پیدا کیے۔ ان کی خدمات ختم ہوگئیں تخواہ بند ہوئی اور انشابری طرح مصائب میں گرفتار ہوگئے۔ زندگی کے آخری ایام بہت پریشانی میں گزرے۔ غازی الدین حیدر کی تخت نینی ۱۸۱۳ء کے بعد اگر چان کے حالات بہتر ہوگئے مگر عارضہ جنون کی گرفت میں آگئے تھے اس عالم میں ۱۸۱۸ء میں انتقال ہوا۔''(۲۸) کی گرفت میں آگئے تھے اس عالم میں ۱۸۱۸ء میں انتقال ہوا۔''(۲۸)

انشاکی بنیادی حیثیت شاعر کی ہے مگر وہ اسانیات کا شعور بھی رکھتے تھے۔ نثر کے حوالے ہے '' رانی کیتکی'' اور'' سلگ گوہر باز' ان کے فن کی اہم یادگار ہیں۔ وہ ایک نابغہ روز گارشاعر تھا۔

ان کی تخلیقی پیداوار کے لیے لکھنؤ بہترین منڈی کی حیثیت رکھتا تھالکھنو میں انھوں نے غزل کے روایتی وجود کوایک نئی صورت حال سے دو جار کر دیا تھا۔ شالی ہند میں غزل کے معروف ڈھانچ کوانشا نے شعوری طور برتوڑ پھوڑ دیا تھا۔

انشاغزل کی شاعری کودلی کی سنجیدہ اور متین ثقافت سے زکال کر لکھنؤ کے بے تکلف رستوں، بنتے کھیلتے گلی کو چوں، عشق سے آباد چھتوں پر رونق بازاروں اور گھروں میں لے آیا۔وہ مجلسی زندگی کا شاعر ہے۔سکوت، آرام اور چین اس کے لیے انفعالی رویے ہیں۔وہ معنوی دنیا کا شاعر ہے۔ اس کی شاعری میں کسی فکری نظام کی تلاش ایک فضول کوشش ہے۔ کھنؤ میں وہ جس روایت سے پیوست تھا وہاں ان مسائل کا گزرنہ تھا۔اس کا تعلق لکھنؤ کی بے فکر روایت سے تھا۔ایک انظمار بن گئی تھی۔ تھا۔ایک انظمار بن گئی تھی۔ قلاد ربخش جرات قلیدر بخش جرات

جرائت ۹ م ۱۹ میں دلی میں پیدا ہوئے۔ان کا خاندان مرہٹوں، جاٹوں اور درانیوں
کی پھیلائی ہوئی تباہی و بربادی کے باعث ۱۹۵ ء کلگ بھگ اپناوطن دلی چھوڑ کر پہلے لکھنؤ
پہنچا پھر مرکز کی تبدیلی کے باعث فیض آباد آئے۔فیض آباد اور لکھنؤ میں جرائت نے تعلیم و تربیت
حاصل کی ۔شعروخن کا ذوق پروان چڑھا تو جعفر علی حسرت کے شاگر دہوئے۔ جرات کوعلم نجوم
اور ستار نوازی میں کمال مہارت حاصل تھی عملی زندگی میں ان کونواب محبت علی خان سلیمان شکوہ کی
سرکار سے توسل رہا۔ جرائت کی زندگی کا سب سے بڑا حادث مینائی سے محروم ہونا تھا۔ انش جرائت
اور نگین کے اتحاد ثلاث میں جرائت اس دور کا دوسر ابرا اشاعر ہے۔ تبسم کاشمیری نے لکھا ہے:
مناعری کا ایک جدا گاندر نگ قائم ہوااوران کی قائم کر دہ روایات پر مستقبل کی
شاعری کا ایک جدا گاندر نگ قائم ہوااوران کی قائم کر دہ روایات پر مستقبل کی
معاصرین میں جرائت وہ بدنھیب شاعر ہے کہ جواپی زندگی میں اند سے پن
کی وجہ سے برنھیبی کا شکار ہوا اور مرنے کے بعد میرکی یہ شہور رائے اس کو
لے ڈوئی۔ ''تم شعر کہنا تو نہیں جانے ہوائی جو ماجائی کہدلیا کرو۔ ''(۲۹)

کی وجہ سے برنھیبی کا شکار ہوا اور مرنے کے بعد میرکی یہ شہور رائے اس کو

جرائت ایک عرصه تک لکھنو میں سوز وگداز اور ماتمی لے کی شاعری میں مصروف رہاتھا۔ اس شاعری نے اسے برس ہابرس تک کوئی بلند شعری مرتبہ نہیں بخشا تھا۔ مگر جب اس نے اپنے استاد جعفر علی حسرت اور دلی کے میر سوز کی عاشقیہ شاعری کی روش اختیار کی تو واہ واہ ہونے لگی۔ جرائت کھنوگی معاملہ بندی کا جنسی شاعر ہے تیسم کا شمیری نے کھا ہے:

> ''جرات کی شاعری کو پڑھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا شعری وجود کمل طور پرنوحہ کنال ہے۔ایک نہ ختم ہونے والے نوحہ ہمہ وقت اس کی شاعری میں انجرتار ہتا ہے۔جرات کی سائیکی (Psyche) وجود اور روح کے نوحہ میں بھٹکتی پھرتی ہے۔معاملہ بندی کے مقابلہ میں سے ماتمی لے اس کے ہاں کہیں زیادہ ہے۔''(۲۰)

جرائت کی غزل میں 'لہو' اور 'قض ' کا داستانی استعارہ بھی خصوصی توجہ کا حامل ہے۔
''قض' 'استعاراتی طور پر جرائت کی ذات کو پیش کرتا ہے۔ تبسم کا ثمیری نے لکھا ہے:
''جرات کا کام اپنے عہد کی روح کو دریافت کرنا تھا اور معاملہ بندی کی صورت میں انھوں نے بیدو ہے عصر پیش کردی تھی۔ اس میدان میں اسلیلے جرات بی نہ تھے۔ انشا بھی ان کا شریک سفر تھا۔ بعدازاں رنگین نے بھی ان کا سراتھ دیا اور وفتہ رفتہ بہت ہے دوسرے شاعر بھی اس نے شعری تجربہ بیں مراتھ دولیپ شریک ہوتے گئے تھے۔ جرات کے ہاں معاملہ بندی کا بید مطالعہ دلچپ کے۔ معاملہ بندی کی تخلیق میں نہ صرف ان کے عہد کے تہذیبی محرکات ہے۔ معاملہ بندی کی تخلیق میں نہ صرف ان کے عہد کے تہذیبی محرکات ہے۔ معاملہ بندی کی تحقیل میں نہ صرف ان کے عہد کے تہذیبی محرکات کی کارفر ما تھے بلکہ اس کا تعقل مہت حد تک ان کی زندگی کے بعض مسائل ہے

جرائت کی شاعری میں میر کی طرح اول ہے آخر تک گریدزاری اورغم کی کیفیات عام ملتی ہیں۔اس لیے نقادوں نے اسے میر کے اثرات سے تعبیر کیا ہے۔ جرات مکمل طور پر لکھنو کے معاشر سے کا شاعر نہیں ہے۔اس کا تعلق غزل کی تہذیب کے باطنی مرکز سے بھی قائم رہتا ہے۔اس لیےان کی غزل میں جنون، وحشت، دیوانگی، بے خبری اور حیرت کے مضامین بہ کثرت ملتے ہیں۔

سعادت يارخال رنگين

اردوادب کی تاریخ سعادت یارخال رنگین کے ذکر کے بغیر ہمیشہ ناکمل ہجی جائے گ۔
رنگین نے اپنے دیوان میں''شیطان'' کی مدح میں قصیدہ لکھا تھا۔ اوراس کا آغاز بسمہ اللہ کی جگہ
نعوذ باللہ سے کیا تھا۔ انھوں نے ریختی جیسی صنف سے اپنے دور کی معاشرتی اور تہذیبی زندگی کی
کج روی کو ادبی ذخیر سے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ لکھنو کی شاعری رنگین تک پہنچتے پہنچتے
سٹ کر اتنی محدود ہوجاتی ہے کہ بالآخراس کے تہذیبی طرز احساس کی ایک شکل رنگین کی ریختی کی
صورت میں ڈھل جاتی ہے۔ نواب شجاع الدولہ کے دور سے او دھ میں جوجنسی تہذیب پیدا ہوئی
محقی اس کو آصف الدولہ اور سعادت علی خال کے دور تک پہنچتے عروج حاصل ہو گیا تھا۔
واکر تبسم کا تمیری نے لکھا ہے:

''رنگین نے اپنے دور کے تہذیبی باطن ہے تکھنوی عورت کو دریافت کیا ہے اور اسے زندگی کے معمولات میں متحرک دکھایا ہے۔۔۔ ریختی تکھنؤ کی ساسی ومعاشرتی مجبولیات کی پیداوار بھی ہے۔ بیاس معاشرے کی کو کھ سے جنم لیتی ہے جوزندگی کے میدانِ عمل میں بازی ہار چکا تھا، شجاعت، مردا گل اور جہت آزمائی کی روایت کو خیر باد کہہ کرنسوانیت کالباس اوڑھ چکا تھا۔''(۲۳)

رنگین کی ریختی میں اہل نشاط کی لغت اور مجاورت کا وافر ذخیرہ فراہم کیا گیا ہے اور یہ
ذخیرہ اس اعتبارے اہم ہے کہ رنگین نے صرف می سنائی باتوں پر انحصار نہیں کیا بلکہ بیاس کے
ذاتی تج بہ کا نتیجہ تھا۔ رنگین کی شاعری کے اس ساجی پہلوکو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ انھوں نے
اپنے دور کی بہت جنسی حساسیت کومحسوں کرنے کا گرال قدر فریضے سرانجام دیا۔ رنگین اور دیگرریختی گو
شعرا کے برعکس مصححتی اوران کے حلقہ اثر کے شعرااس صنف سے بالکل الگ تھلگ تھے۔

تبسم كاشميري نے لكھاہے:

''لکھنو میں مصحّفیٰ کی واحد ذات بھی جواس صنف بخن اور معاملہ بندی کے خلاف جہاد کرتی رہی اوراس دور میں مصحفیٰ شاعری کی سجیدگی، لطافت، افکار اور جمالیات کے لیے جمیشہ کوشاں رہا۔ آتش کی شاعری مصحّفیٰ کی شعری

روایت کی توسیح کرتی ہے۔ مصححٰ و آتش کی طرح رنگین کی ذات میں خالص شعریات کی شناخت کا جو ہر نہ تھا، لہذا وہ اپنے دور کی اد کی لغویات کی دلدل میں ڈوبٹا چلا گیا۔''(rr)

آنش آپ دور کے برتر ادبی شعور کی نمائندگی کرنے والا شاعر ہے جب کہ رنگیں آپ دور کے کم تر شعور کا شاعر ہے۔ رنگین در حقیقت ان ہی لوگوں کا نمائندہ ہے جواپے آپ کومض جسمانی لذات کی کٹر توں کے سپر دکر دیتے ہیں۔

رنگین اوراس کے حلقہ کے شعراکی سوچ کا دائرہ کا رکھانے، پینے اور جنسی عمل کی لذتوں تک ہی محدود تھا۔ یہ جماعت زندگی کی بصیرت، ذوق جمال اور جنسی ترفع کے تصورات سے یک سرعاری تھی اور نسوانی شہوانیت کے ادنی درج کے اظہار پر زندہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ریختی ایک مخصوص دور میں ساج کے کم تر درج کے ذوق کی تسکین کا سامان فراہم کرتی رہی اور کسی جان دار اور مضبوط شعری بنیاد کے نہ ہونے سے زیادہ مدت تک زندہ ندہ تکی۔ اودھ کے جاگیردارانہ نظام کے زوال کے ساتھ ہی اس صنف کا وجود بھی ختم ہوگیا۔ آج ریختی گوشعرااد بی تاریخ کے اندھیروں میں سعادت یارخال رنگین بھی بھٹکتا ہوانظر آتا ہے۔ میں دکھائی دیتے ہیں اور ان ہی اندھیروں میں سعادت یارخال رنگین بھی بھٹکتا ہوانظر آتا ہے۔ خواجہ حیدرعلی آتیں

خواجہ حیدرعلی آنش ۱۷۷۱ء میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ان کے بچپن اور جوانی کا خواجہ حیدرعلی آنش ۱۷۷۱ء میں اصف الدوله زمانہ فیض آباد میں گزرا تھا۔ بچپن ہی میں والدکا سامیسر سے اٹھ گیا۔ ۱۷۷۵ء میں آصف الدوله نے حکومت سنجالی تو فیض آباد کے بچائے تکھنو کوریاست کا دارالحکومت بنا دیا۔اب ککھنؤ میں تہذیبی اور ثقافتی سرگرمیاں پورے جوش وخروش سے شروع ہوئیں۔آتش بھی فیض آباد چھوڑ کر ککھنو بیلے گئے تبسم کا شمیری نے لکھا ہے:

" آتش دبستان کھنوکی پیداوار ہے۔اس کا شعری خمیرای خاک سے اٹھاتھا اور آج بھی اس کا نام اس دبستان کے حوالے سے لیاجا تا ہے۔ یہ حیدرعلی آتش ہی تھا کہ جس نے لفظی مرضع سازی کے ساتھ ساتھ خالص شاعری کو اپنی تج بہگاہ بنایا۔اس نے انشااور جرات کے بعد ناتخ جیسے قوی شاعر کی موجودگ میں اپنی شاعری کومعنی کی دنیا ہے آباد کیا وراسے خیال وفکر، جذبے اور احساس کی حدت سے خلیقی قوت بجشی ۔"(rr)

آتش اودھ کا وہ غزل گوشاعر ہے کہ جس کے ہاں زندگی کی رجائیت کا تصور بہت نمایاں ملتا ہے۔وہ رجائیت پینداوروصل ونشاط کا شاعر ہے۔اس کے ہاں دردوالم کی کیفیات کم نظر آتی ہیں۔اس کی شاعری کوئی شعری جہات ہے تعبیر کیاجا تا ہے۔ تیسم کاشمیری کے زدیک:

'' آتش کی شعری شخصیت اپنے دور میں شخص واحد به طور گروہ One Man)

( Gang کی حیثیت رکھتی ہے۔ لکھنو کے شعری ماحول میں وہ تنہا شخص تھاجو

اپنے دور کی ادبی کج روی کے خلاف جنگ آز ما تھا۔۔۔۔ انشا، جرات اور

رنگین کی روایت ہے ہے کر آتش اپنے استاد صحفی کی روش پر اپنے لیے ایک

نیا شعری منصوبہ بنار ہاتھا۔ ''(۲۵)

آتش کی غزل پرسرمتی اورانبساط پھیلی ہوئی ہے۔اس سرمتی کا تعلق کھنوکی پرعشرت جنسی ثقافت سے زیادہ ان کی ذات کی داخلی سرمتی سے ہے۔ان کی شاعری میں '' یوسف'' کا استعارہ کشرت سے استعال ہوا ہے۔ بیاستعارہ ان کی غزل میں حسن وخوبصورتی کی مثالی شکل میں اجرتا ہے۔ تبسم کا شمیری نے اس کے بارے میں لکھا ہے:

"آتش نے اپ ہم عصر شعرا کی طرح اپنی شاعری کا محور ومرکز صرف عشقیہ تصورات ہی کونیس بنایا بلکہ عارفاندرنگ کے ذریعے انھوں نے اپنی شاعری میں وسعت بھی بیدا کی ہے۔ ان کے اس عارفاندرنگ کا مرکزی موضوع محدت الوجود ہے۔ ذاتِ حقیق کے وصل کی خواہش صوفیاند شاعری کا پندیدہ موضوع رہا ہے۔ "(۲۲)

آتش کی غزل میں خریات کا بھی ایک نیا ذاکقہ محسوں ہوتا ہے۔ سودا، میر، درد، مصحفی اور میر مرد، درد، مصحفی اور میر میں ان کی خریات کا جمال شراب کے موضوعات موجود ہیں۔ ان کی خریاتی شاعری ان کی ذات کے رندانہ مزاج کی دین بھی ہے۔ لکھنو میں ان کی زندگی درویشانہ شان سے گزری۔وہ ۱۸۴۷ء میں ایک طویل اور کام یاب تخلیقی زندگی بسر کر کے اس دنیا ہے دخصت ہوئے۔

امام بخش ناسخ (۱۸۳۷ء ۲۷۷۱ء)

جڑھے۔ انھیں ورزش کا شوق تھا۔ فیض آباد کے ایک امیر محمد تقی کوا سے ہانکوں کی سر پری کا شوق تھا۔ فیض آباد کے ایک امیر محمد تقی کوا سے ہانکوں کی سر پری کا شوق تھا۔ انھوں نے ناتخ کو بھی ملازم رکھ لیا۔ ناتخ ان کے ساتھ لکھنو آگئے۔ ان کے بعد ناتخ ایک رئیس میر کا ظم علی سے منسلک ہوگئے، جنھوں نے ناتخ کو اپنا بیٹا بنالیا۔ ان کے انتقال کے بعدا چھی خاصی دولت ناتخ کے ہاتھ آئی۔ اب ناتخ نے لکھنو میں مستقل رہائش اختیار کرلی اور فراغت سے بسرکی۔

ناسخ کمی کے باقاعدہ شاگر دنہیں تھے۔اودھ کے حکمران غازی الدین حیدرنے ناسخ کمی کے باقاعدہ ملازم رکھنا چاہا مگر انھوں نے منظور نہ کیا۔ شاہی عتاب اور درباری آویز شوں کے سبب ان کو کھنٹو چھوڑ کرالیآ باد، فیض آباد، بنارس اور کان پور میں رہنا پڑا کیکن آخر کھنٹو واپس آگئے۔ ناسخ کھنٹو اسکول کے اولین معمار قرار دیے جا سکتے ہیں۔ان کا سب سے بڑا کارنامہ اصلاح زبان ہے کھنٹوی شاعری کا خاص رنگ اور جس کا سب سے اہم عضر خیال بندی کہلاتا ہے وہ ناسخ اور ان کے شاگردوں کی کوشش وا بجاد کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر تبہم کاشیری نے لکھا ہے:

''انشا، جرات اور مصحقی کی آوازوں کے درمیان ناتخ نے ایک منفر دشعری آواز بلند کر کے اسلوب اور خیال کے اعتبار سے ایک مختلف رنگ کی شاعری کا آغاز کیا۔ ناتخ وہ شاعر تھا کہ جس کی سعی پہلم ہے لکھنو میں اردوشاعری کا ایک دور ختم ہوا اور اس کی مسائل ہے ایک ئے شعری دبستان کے قیام کے لیے ایک جداگا نہ اوبی ندان کی بنیا وفر اہم کردی تھی ، اس حوالے سے ناشخ کا ایک جداگا نہ اوبی ندان کی بہلی دہائی میں ایک بنی اوبی روایت کی شاخت بن نام انیسویں صدی کی بہلی دہائی میں ایک بنی اوبی روایت کی شاخت بن ایم انتہاں (۲۲)

انیسویں صدی کے آغاز میں ناتنخ کی آویزش مصحفی اوران کی سادہ گوئی کی روایت اور جرات و آنشا کی معاملہ بندی کے ساتھ تھی۔ناسخ نے ان دونوں رتجانات ہے ہٹ کراپنے لیے ایک الگ استہ بنایا تھا۔ چنانچہ ناسخ نے اس نئے دور میں اپنے ادبی منشور کا اعلان خیال بندی اور

معنی آ فرینی کے اسالیب سے کیا تھا۔انیسویں صدی کی ادبی تاریخ میں ناشخ کا بیاد بی منشور بے حد اہمیت کا حامل تھا۔تبسم کاشمیری نے لکھا ہے:

"ناسخ کے اپنے تلاندہ اسلوب پرتی میں اس حد تک منہمک ہوئے کہ وہ معاملہ بندی کی رنگینیوں کو بہت حد تک فراموش کر بیٹھے۔ وہ عبادت کی حد تک اسلوب میں خیال بندی اور زبان میں اصلاحی رجانات کی پیروی کرنے گئے۔ اسی طرح بڑی تیزی کے ساتھ لکھنو کے ادبی ماحول میں شعرا کا ایک ایبا گروہ پیدا ہوگیا تھا جو سر جھکائے خیال بندی کے اوہام میں متعزق ربتا تھا۔ "(۲۸)

ناتخ کی ادبی تحریک کھنو کی تہذیب کے خارجی پہلوؤں سے متاثر تھی۔ یہ اس کا اثر تھا کہ ناتخ نے شاعری کے اسلوبیاتی حسن پر تمام توجہ مرکوز کر دی تھی۔اس میں خیال بندی اور لفظی صناعی کا گہرا دخل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسالیب کی لسانی جراحی بھی تھی۔ تیسم کا تمیری نے لکھا سے:

''ذبان کے خارجی رنگ روپ کی زیبائش میں خصرف ناتنج معروف تھا بلکہ اس کا پوراعبد آرائش وزیبائش کے اس کام میں اس کے ساتھ شریک تھا۔ در حقیقت اسلوب پرتی کا پیشوق جنون کی حد تک جا پہنچا تھا اور اس انتہا لیندی کے باعث ناتنج کے دور میں شاعری کی حقیقی روح کی یعنی شعر بیت بری طرح مجروح ہوتی رہی مگر ناتنج کے بیر واسلوب پرتی کے نشتے میں شعر کو لفظی صناعی کا طلعم کدہ بنانے میں مگن رہے۔''(۲۹)

ناتشخ کی اصلاح ز<mark>بان کی تحریک و بهترطور پر سیجھنے کے لی</mark>کھنو کے ای تہذیبی حوالے کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس <mark>میں نزاکت ، نفاست ، ظاہری خوب صورتی ، آ رانتگی ، حسن ، سلیقه اور</mark> توازن کا گہراطرزاحساس پیدا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے لکھا ہے :

''ناتنج کے دور میں اصلاح زبان کے ساتھ ساتھ جس نے اسلوب شعر کا آغاز ہوا تھا۔اس کے عقب میں اودھ کا یہی جمالیاتی طرز احساس کام کررہا تھا۔اس طرز احساس کی رومیں ایک اختراعی اضطراب تھاجوزندگی کی ہیئت کو نے معیارات کے حوالوں سے تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ چنا نچی ناتنے کے تخلیق شعور میں بھی بیروموجودتھی۔ ناتنے کی شعری تحریک کی دو جہات تھیں اول ایک نئے شعری اسلوب کی تخلیق کہ جس کی بنیاد خیال بندی، افظی اختراع اور معنی آفرینی پڑھی۔ دوم اردوکی مروجہ شعری لغت کا جائزہ اور زبان کی اصلاح کے لیے ایک لسانی منصوبے کا آغاز''(۴))

ناتخ ایک حد تک زبان کا ایک نیاشعری باطن تخلیق کرناچا ہتا تھا۔لیکن اس کا بنیادی مقصد میتھا کداردوزبان کے مروجہ ذخیرہ میں ممکن حد تک کانٹ چھانٹ کر کے زبان کو پہلے کی نسبت زیادہ خوش گوار، دیدہ زیب اورخوش منظر بنایا جائے ۔ تبسم کا شمیری نے لکھا ہے:

''اردو میں اصلاح زبان کی تحریک ٹی نہ تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اردوزبان تاریخ کے عمل میں نہایت خاموثی کے ساتھ اپنے وجود سے زبان کے ان پیکروں کو الگ کرتی رہی ہے جو وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ زبان کے باطنی مزاج سے ہم آ ہنگی ندر کھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اردوزبان اولئی مناری کے باطنی مزاج سے ہم آ ہنگی ندر کھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اردوزبان نبول کے تھے۔ ان کے لیے زبان کے نیس اوراعلی معیارات کا زبان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے لیے زبان کے نیس اوراعلی معیارات کا مونہ مقامی زبانی نہ تھیں بلکہ قاری زبان تھی بلکہ قاری خورت پیچھے ہٹا کرفاری روایت کو عموش لسائی مقال میں اردوزبان مقامی غضر کو حسب ضرورت پیچھے ہٹا کرفاری روایت کو

اردوادب کی تاریخ میں ناتیخ کی اصل اہمیت صرف ایک شاعر کے طور پرنہیں ہے۔ انھوں نے اپنے دور میں ایک لسانی مصلح کا اہم کردارانجام <mark>دیا تھا۔ ان کی کوششوں سے اردوز بان</mark> اصلاحات کے ایک طویل عمل سے گزری تھی۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے لکھا ہے:

ایخ اسالیب میں ڈھالتی رہی ہے۔''(m)

"اس کی لسانی ذہانت کا سب سے بڑا ثبوت مناسب ترین وقت کا انتخاب تھا۔ انھوں نے اصلاح زبان کا کام اس وقت شروع کیا جب اس کا عبداس لسانی جھکے کے لیے تیار جو چکا تھا۔ اردوادب کی تاریخ میں کسی بھی حوالے سے ناتخ کا اگر کوئی مقام متعین ہوسکتا ہے تو وہ اصلاح زبان کی خدمت ہی کا

کردار ہے۔اصلاح زبان کا بیسب سے بڑا کھیل انیسویں صدی کے رابع اول میں اودھ کی سرز مین پی کھیلا گیا۔ ''(۴۲)

ناتیخ نے اصلاح زبان کی جوتح یک شروع کی تھی اس کا سلسلہ ان کی زندگی تک ہی محدود خدر ہا بلکہ ان کے بعدان کے شاگردوں نے اس کومسلسل جاری رکھا۔ ان کا زمانہ ایرانی تہذیب و ثقافت کے عروج کا آخری دور تھا۔ اس زمانے میں فاری روایت کو مزید عروج حاصل ہوا۔ ناسخ اور دیگر افراد کے نزد یک زبان کے معیارات کا نمونہ فاری زبان ہی تھی۔ اس لیے اردو زبان کے اسالیب میں فاری کے امتراج کا نیادور شروع ہوا۔

دياشكرنسيم (١٨٥٥ء ــ ١١٨١ء)

ویاشکر کتیم کا من پیدائش ۱۸۱۱ء ہے اور اس وقت اود رہ میں نواب سعادت علی خان حکمران مجھے کے اپنی زندگی میں غازی الدین حیدر (۱۸۲۷ء۔۱۸۱۴ء) نصیرالدین حیدر (۱۸۲۷ء۔۱۸۲۷ء) نصیرالدین حیدر (۱۸۳۷ء۔۱۸۳۷ء) کا زماند دیکھا کیسے (۱۸۳۷ء۔۱۸۳۷ء) کا زماند دیکھا کیسے کی وفات امجدعلی شاہ کے دور حکومت ۱۸۴۵ء میں ہوئی کیسے اود رہے کے دور زوال کے شاعر تھے۔ ان کی پیدائش، بچپن اور نوجوانی کے دور میں ادب کی دنیا میں بہت می تبدیلیاں واقع ہوئی تھیں۔ تبسم کا شمیری کے زدیک:

٬٬۵۰۰ نیم خلص رکھ کرآتش کی شاگردی اختیار کی اوراپی شاعری کا آغاز ۱۸۳۸ء کیلی شاعری کا آغاز ۱۸۳۸ء کیلی مثنوی٬ گزارشیم٬ ۱۸۳۰ء کیل بھر مثنوی٬ گزارشیم٬ و شاہ کار مکمل کی گراس کی اولین اشاعت ۱۸۳۸ء میں ہوئی۔' گزارشیم٬ وه شاه کار ہے جس میں کھنو کی بہترین تہذیبی، ثقافتی اوراد بی روایات یک جا ہوگئ ہوں۔'،(۳۳)

''گزار نیم'' کے قصے کی بنیاد ہندا ہرانی قصوں اور روایات پر کھی گئی تھی۔ نیم ہے قبل میہ قصہ فاری میں عزت اللہ بنگا لی نے ۲۲ ا ۲۲ء کے لگ جھگ لکھا تھا۔ اس قصہ کا ترجمہ نہال چند لا ہوری نے فورٹ ولیم کا لچے کے لیے'' ندہب عشق'' کے نام سے کیا تھا جو ۱۸۰۳ء میں کلکتہ سے چھیا تھا۔ نیم کے ماخذوں میں ریحان کی مثنوی'' خیابان'' بھی شامل تھی۔'' گلزار نیم'' کا قصہ کا فی

ول چب ہے تبسم کاشمیری نے لکھا ہے:

'' گزار نیم'' کے کرداروں پر نظر ڈالیے تو بے شار کرداروں کے جنگل میں دوئی کردارا پیے ملتے ہیں جواصل اہمیت کے حامل ہیں اور بیبی دو کرداراس مثنوی کی حقیقی روح بھی ہیں۔ بکاولی اور تاج الملوک۔۔۔تاج الملوک کا مہم جوکردار''سحرالبیان'' کے شنمزادے بے نظیرے کافی مختلف ہے۔''(۳۳)

"" حرالبیان" اور" گزار نیم" اپنا پنای مزاج کے اعتبارے دو مختلف مثنویاں ہیں۔
"گزار نیم" بنیادی طور پر قصہ کہانی کی مثنوی نہیں ہے بلکہ یہ اسلوبیاتی مثنوی ہے۔ اس کی
قدرو قیت اس کے اسلوبیاتی حسن نگارش ہی میں نظر آتی ہے جب که" سحر البیان" قصہ کہانی کی
مثنوی ہے۔ تبسم کا شمیری کے زدیک:

"اس تہذیبی روایت ہے ہم کلام ہونے کے لیے ہمیں اس عبد کے تہذیبی شعور میں سفر کرنا ہے جہاں فن کار کا ذہن رمز، کنائے، معنوی باری اور استعارے کی شکل میں اپنی فن کا اظہار کرتا تھا۔۔۔۔ "گزار نیم" اپنے عبد کے ایک نے شعری باطن کی شاعری ہے۔ بیا یک ایسے نقطے کی دریافت ہے جہاں اس عبد کی اعلیٰ ترین شعری روایت مجتمع ہوگئی ہیں۔"(۵۵)

واجدعلی شاہ کے رہس

کرنے کی غرض سے انھیں ایک نااہل اورعیاش حکمراں قرار دیتے ہوئے ان کی کردارکشی میں کوئی کسر نہاٹھارکھی تو دوسری طرف ان کے طرف داربھی ان کی شخصی کمزوریوں پر پردہ ڈالتے ہوئے ان کی شخصیت کا وہی رخ دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جوان کو پہند ہے۔

اگرتاری کابغورمطالعہ کیا جائے تو اور ھی حکومت ۲۰ کا میں سعادت خال برہان الملک سیر محمد امین نیشا پوری (۲۳ کا ۱۰ ـ ۲۰ ۲۰ ء) کے ہاتھوں قائم ہوئی ۔ اس وقت اس میں اکبرآ بادہ بکھنو، بہراج، گور کھ پور، اور ھاور خیر آباد شامل تھے ۔ مغل بادشاہ محمد شاہ نے سعادت خان برہان الملک کو اور ھی کا صوبہ دار مقرر کیا مگر بعد میں وہ ایک خود مختار حاکم بن گیا۔ پول اس خاندان حکومت کا آغاز ہوا جس کی حکومت کا خاتمہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں ۲۵ ۱۸ میں واجد شاہ کی معزولی کی صورت میں ہوا۔

#### اندرسجا

سید آغا حسن امانت کھنوی شاعراورڈ راما نگار ہیں۔ لکھنو ہیں پیدا ہوئے اورو ہیں علوم مروجہ کی تخصیل کی۔ شروع میں مرجے کہتے تھے۔امانت نے اردوکا پہلا ڈراماانیسویں صدی کے نصف میں''اندرسجا'' لکھا جو ۱۸۵۳ء میں سب سے اہم ڈرامہ بنا۔اس میں وہ استاد تخلص کرتے ہیں۔''اندرسجا'' جو دراصل ایک آپرا ہے اتنی مقبول ہوئی کہ دوسرے شاعروں نے بھی اس طرز کے منظوم ڈرامے لکھے۔امانت کی''اندرسجا'' سب سے پہلی مرتبہ کھنو میں کھیلی گئی۔ پھر ملک کی دوسری نا ٹک کمپنیاں مدت تک اسے مینے کرتی رہیں۔

امانت نے جونن پار مخلیق کیا بلاشہوہ اردو تھیٹر کی روایت میں ایک بازگشت کی طرح مرتوں موجود رہا۔ '' اندرسجا'' کا کھیل جب پہلی بار کھیلا گیا تو اس وقت لکھنو میں نہ تو کوئی تھیٹر ہال تھا اور نہ ہی سٹیج کی کوئی با قاعدہ روایت تھی۔ یہ کھیل ایک مدت تک گھروں کے آنگوں اور میں شامیا نوں کے نیچ کھیلا جا تار ہا تیسم کا شمیری نے اس بارے میں لکھا ہے:
میدانوں میں شامیا نوں کے نیچ کھیلا جا تار ہا تیسم کا شمیری نے اس بارے میں لکھا ہے:
د' اندرسجا'' کے قصہ کا سرسری طور پر جائزہ لیا جائے تو بیدواضح ہوجائے کہ امانت نے اپنے عہد کی قربی واستانوں ہے'' اندرسجا'' کے قصہ کا ڈھانچہ کھڑا کیا ہے۔ کہ ۱۵ اے پہلی کھی جانے والی تمام داستانوں میں پائے

جانے والے قصے اس عہد کے مشتر کہ تصنیفی تج بے کی پیدا وار نظر آتے ہیں۔ داستان نگار پہلے ہے موجود قصول کی مختلف کڑیوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کو مرتب کر کے حسب منشا ایک نئی داستان کا ڈول ڈال دیتے ہیں۔ ''باغ و بہاز'''' فسانہ عجائب'''' سحر البیان'' اور'' گلزار نیم''، جیسی مشہور داستانوں اور مثنویوں کے قصے اس طور پر مرتب کیے گئے۔''(۴۷)

امانت نے راجہ اندر کے پرستان کی دیومالا کو قصے کی بنیاد بنایا اوراس میں سبز پری اور اختر تگر کے شبزاد سے رومانس کو شامل کر کے ایک دل چپ بلاث تیار کرلیا۔ چول کہ بیجلسہ رہس کے طور پر تیار کرنا تھا اس لیے اس میں نغہ وموسیقی پرسب سے زیادہ توجہ دی گئی۔ بست، ہولی، ٹھمری، دادرا اور غزلیس وغیرہ موقع کل کے مطابق سجا دی گئیں اور یول'' اندر سجا'' تیار ہو گئی تیسم کا شمیری کے نزد ک

''جس زمانے میں امانت نے ''اندرسجا''کھی اس دور میں لکھنو کے اندر واجد علی شاہ کے مرتب کر دہ رہوں کی بہت دھوم تھی۔رادھااور کنہیا کے پیار مرشتمل پہلارہس ۱۸۳۳ء میں کھیلا گیا تھا۔اس رہس کومسعود حسن رضوی ادیب نے اردوکا پہلا ڈرامہ قرار دیا۔ بعد از ان اس فتم کے رہوں کا سلسلہ جاری رہا۔امانت کو''اندرسجا'' میں گیتوں، غز لوں ، ٹھمریوں، دادروں اور ہولی کا ماحول ان ہی ایام کی یاد دلاتا ہے جب اود تھ کی سرز مین پر واجد علی شاہ کی حکومت تھی اور کھنو کے پورے ماحول پر عیش وفتا طاری تھا۔''(عیم)

''اندرسجا'' کھنوی مجلسی تہذیب کے ابھاری ایک تخلیقی صورت تھی۔امانت غزل سے زیادہ واسوخت کا شاعر ہے'' اندرسجا'' ہے قبل اس کی شہر<mark>ت کا سب</mark> اس کی واسوخت ہی تھی۔ شجاع الدولہ کے دور سے واجد علی شاہ کے دور تک بیدا ہونے والی کھنو کی عشقیہ سائیکی'' اندرسجا'' کی صورت اختیار کرتی ہے تبہم کاشمیری نے کھا ہے:

''اندرسجا''جن تماشائیوں کے لیے کھی گئی تھی ان کا تعلق خواص سے زیادہ عوام سے تھا۔ وہ غزل کی سنجیدگی ، اشاریت ، سوز وگداز اور داخلی دنیا کے تج بات سے بھلا کیا محظوظ ہو سکتے تھے اور پھر لکھنو کی شعری فضا دلی سے مختلف ہو چکی تھی ،عیش وعشرت کے اساب کی کشرت، نغمہ وموسیقی کی بے بناہ مقبولیت، رویے بیے کی فراوانی اور حسن کے نظاروں کی افراط نے زندگی كوعيش ونشاط كے مترادف مجھ ليا تھا يكھنو ميں جرات اور امانت كي شاعري ای نشاطید ثقافت کا تجربه پیش کرتی ہے۔ ۱۹۸۰

"اندرسجا" جوڈیڑھ سوبرس بیتنے کے باوجودار دوادب کے قاری کے لیے ول چپ اور قابل مطالعہ ہے،اپنے عبد کوسب سے زیادہ متاثر کرنے والی تحریرتھی۔اس کے اثرات اردو ڈرامے کی مابعد تاریخ میں مسلسل دکھیے جاسکتے ہیں۔ قص،موسیقی اور گیتوں کی جوروایت'' اندرسیجا'' ہے قائم ہو کی تھی وہ بعدازاں پاری تھیٹر کے عروج اورز وال کے زمانے میں بھی موجود رہی۔

مرثیه کھنوکی ندہبی ثقافت کا ایک مظہر کھنو میں اردومرشے کے آغاز وارتقاء کا تعلق براہ راست یہاں کی تہذیب وثقافت اور مذہب سے وابستہ تھا۔ مرثیہ وہ صنف خن تھی جواودھ کے تہذیبی ماحول میں ثواب کمانے کا ذر بعی بھی تھی اور تزکیفنس کا اہتمام بھی کرتی تھی۔مصاب اہل بیت بن کرآنسو بہائے جاتے تھے۔نواب شحاع الدولہ کے زمانے ہے ماتم حسین کا جوسلسلہ شروع ہوا تھاوہ وا جدعلی شاہ کے عہد تک برابرزوروشورہے جاری رہا۔اودھ میں اثناعشری عقائد کے فروغ کے باعث یہاں کی زمین یرامام باڑے کثرت سے تغیر ہوئے اور محرم کے ایام خصوصی توجداور عقیدت واحترام سے منائے جانے لگے تبسم ثمیری نے لکھا ہے:

> " یبال کے امرا کی سعی ہے بننے والے امام باڑوں میں فیض آباد میں جواہر علی خان اور <del>شجاع الد</del>ولہ کے ایک خواجہ سرا<mark>، دارا</mark>ب علی خان کے امام باڑے تھے۔ای دور <del>میں آکھنؤ کے اندرآ عا باقر مرزاء آغا ابوطالب خان</del>، سرفراز الدوله مرزاحس رضا خان نے امام بارے بنوائے، آصف الدولہ نے لکھنو کا سب سے شان دار امام باڑہ بنوایا تھا جوآج بھی زائرین کی عقیدت کا مرکز بنا ہوا ہے۔آصف الدولہ کے دور حکومت سے واحد علی شاہ كے دورآخرتك اودھ ميں لاتعداد امام باڑے تعمير ہوئے۔ برآنے والے

حکمران نے مدیۂ عقیدت کےطور پرامام باڑے بنوائے۔ یہی حال امرااور خواص کا تھا۔''(۳۹)

آصف الدولہ کے دور حکومت (۱۹۷ء۔۱۷۷۵ء) میں امام باڑوں اور کر بلاؤں کی تغییر سے شیعہ ثقافت سے تمدنی مظاہر کو بہت ترقی ملی تھی۔ لکھنو میں مجالس مرشیہ کے انعقاد کے وقت خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا تھا۔ ایس مجالس کے لیے اولیس چیز منبر تھا چنا نچ بجالس مرشیہ میں مرشیہ خوال کی نشست کے لیے سات آٹھ زینے کا ایک منبر رکھا جاتا تھا، چاروں طرف سامعین میشیختے تھے۔ بیر جالس لکھنو کی تہذیب وثقافت سے آراستہ ہوتی تھی تبہم کا شمیری نے لکھا ہے:

مرشیخوانی کو بھی ایک مکمل فن کا درجہ دے دیا تھا، مرشد نگاروں کے فن کو مرشیہ خوانوں نے درجہ کمال تک بہنچا دیا تھا۔ میرانیس بہ یک وقت مرشیہ نگار بھی عضاور مرشیہ خوانی کے فن پر بھی یوری قدرت رکھتے تھے۔ ، (۵۰)

لکھنؤ کی اثناعشری نقافت میں مرثیہ خوانی اور سوزخوانی کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی مقبی ہے۔ میر ضمیر نے ابتدائی طور پر اس صنف بخن کا ادبی نقشہ مرتب کرنا شروع کیا تھا اور آخریہ میرانیس اور مرزاد میر سخے کہ جن کے فنی کمالات نے مرثیہ کوفن کی آخری منزلوں تک جا پہنچایا تھا۔ دور تقمیر کے مرثیہ گویوں میں میرخلیق ،فصح ، دگیرا ور میرضمیر کے نام لیے جاتے ہیں۔ دور تقمیر کا حاصل انیس اور دبیر دونوں اپنے دور کے سب سے بڑے مرثیہ گوشے۔ میرضمیر نے مرثیہ کو جس مقام پر چھوڑا تھا میر انیس نے اس کی معنوی عظمت کو اپنے متحیلہ، فصاحت اور قدرت بیان کی رست قوتوں ہے آگے بڑھایا۔ ڈاکر تبسم کاشمیر کی نکھا ہے:

"انیس کے نقادوں نے اس کی شاعری کی خصوصیات میں جہاں اس کی فصاحت، قدرت کلام، جذبات نگاری، منظر نگاری اور واقعہ نگاری کو بیان کسیا ہے وہاں وہ اس کے مراثی میں ایپک (Epic) کو بھی شامل کرتے ہیں۔ انیس کے ذکر کے ساتھ ساتھ دبیر کا ذکر بھی ضروری ہے کہ مرشہ کی تاریخ میں بیدونوں لازم وطزوم سمجھ جاتے ہیں۔ انیسویں صدی میں جب یہ دونوں شاعر زندہ تھے تو ایک دوسرے کے حریف سمجھ جاتے ہیں۔ لکھنؤ

میں ان کے مداحوں کے بڑے بڑے طلقہ حلقہ تھے جو ''انیسے'' اور'' دبیرے'' کہلاتے تھے۔انیس عوام وخواص میں کیسال طور پر مقبول اور مشہور تھے۔ یہی حال دبیر کا بھی تھا گر دبیر لکھنؤ کے ایک خاص حلقے میں بالخصوص انتہائی قدر ومنزلت رکھتے تھے۔''(۱۵)

دبیر کے شعری زوال کا سب سے بڑا سبب عہدناسخ کی وہ اسلوب پرتی ہے جس میں خیال آفرینی پرسب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔خیال آفرینی کے جس اسلوب کو ناسخ کی شاعری نے فروغ دیا تھا اس کے کھنکو کا شعری ماحول ازبس متاثر تھا۔ ڈاکٹر تبسم کا شمیری نے کھا ہے:

' دلکھنوسیں اردومر ٹیہ کی ترقی کے تمام ادوارانیسویں صدی کے نصف اول تک کمل ہوجاتے ہیں۔ اسی زمانے میں اردومر ٹیہ دورتغیرے دورکمال تک تمام مرطعے طے کر لیتا ہے۔ مرثیہ کی حقیقی ترقی کا جود درمیر ضمیرے شروع ہوا تھاوہ اینس، دبیرتک اپنی منطقی انتہا کا سارا سفرختم کر لیتا ہے۔ مرثیہ کے ان دوبڑے شاعروں نے اپنی زندگی ہی میں مرثیہ کی آخری عظمت پرمہرکردی تھی۔''(ar)

انیس کی وفات (۱۰ دیمبر ۱۸ ۱۸ء) کے تین ماہ بعد لکھنو کا آخری بڑامر شیہ نگار دیمبر بھی دنیا ہے دخصت ہوگیا۔ دبیر کی وفات کے وفت اردوادب کا مزاج تیزی ہے بدل رہا تھا۔ ۱۸۷۸ء میں لا ہور ہے '' انجمن پنجاب'' کی شعری تحریک کی کا آغاز ہو چکا تھا۔ علی گڑھ میں سرسیدا حمد خان کی میں اور بی اصلاحی اور معاشر تی تحریک ہے ہندوستان متاثر ہور ہاتھا۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں میں حالی اور آزاد کی سادہ وسلیس فطری شاعری نے لکھنو کے کلا سیکی رجی نات کا مستقبل گہنا دیا تھا۔ ادب ایک نئی کروٹ لے چکا تھا۔ مغربی اثر ات سے شاعری کے معیارات بدل رہے تھے، پرانا دمانہ تم ہور ہاتھا اور ایک نئی کروٹ لے چکا تھا۔ مغربی آثر ات سے شاعری کے معیارات بدل رہے تھے، پرانا مداد گئی مور ہاتھا اور ایک نئی کا جو تصور پیش کیا تھا وہ انہیں کی شاعری ہے مماثلت رکھتا تھا۔ سادگی ، فصاحت اور فطری شاعری کا جو تصور پیش کیا تھا وہ انہیں کی شاعری ہے مماثلت رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انیسویں صدی کے ربع آخر تک وہ اردوم رشیہ کے بیان بیک بیان طور پر موجود ہے۔

\*\*\*

# حوالهجات

- تبسم کاشمیری، ڈاکٹر،''اردوادب کی تاریخ'' جلداول، لا مور: سنگ میل پبلی کیشنز،۲۰۱۶ء،ص۳۷۲
  - ۲\_ الصّابق ۲۷۳
  - س الينأ بص ٢٧
  - ۳۷۵ تیسم کانٹمیری، ڈاکٹر، ''اردوادب کی تاریخ'' جلداول،ص۳۷۵
    - ۵۔ ایشابص۳۷۵
  - ۵۔ ایصان ۲۷۵۰ ۲- تبسم کاشمیری، ڈاکٹر،''اردوادب کی تاریخ'' جلداول ہس۳۸۲
    - ٧ ايضا ٩ ٢٨٦
    - ٨۔ ايضا ، ٢٨٨
    - 9۔ ایضاً ہس۳۸۳
    - ٠١٠ ايضاً ٩٠٠
    - الضأبص ٣٨٨ \_11
    - الصّاً بس ٣٨٩ -11
    - ١١٠ الفِنا بص ٣٩٠
    - الصنأ بص٣٩٣ -10
    - الضأبص٢٩٦ \_10
    - الضأبص ٢٩٧ \_14
    - الضاً إص ٣٩٨ \_14
    - الينيأ بص ٣٩٩ \_11
    - 19۔ ایشا بس ۲۰۰
    - ٢٠ الضاب ٢٠
    - ليضا بس ١٣٣ \_11
    - ۲۲ ایضاً ۱۳۸۸

131

- ۲۳ ایناً ص۲۳
- ۲۳۔ ایضاً ص۲۵
- ٢٥\_ الضأ، ١٢٥
- ٢٦۔ الفائص٣٣٣
- ٣٤ تنبسم كاثميري، ڈاكٹر، ''اردوادب كى تاریخ'' جلداول جس٣٣٣
  - ۲۸ ایشا بس ۳۳۳
  - ٢٩ ايضا ١٩٥٨
  - ٣٠ ايضا ٩٥٧
  - الار الضأبص١٦٣
  - ٣٢ يضاب ٢٢٢
  - ٣٧ ايضا جن ٢٧
  - ٣٣ ايضاً ٩٨٠
  - ۲۵۔ ایضاً ص ۵۸۳
  - ٣٦ الضابص٥٩٠
  - ٣٤ الضابص٥٩٣
  - ٣٨\_ الصناءص ٥٩٥
  - ٣٩\_ الينابس٥٩٦
    - . . .
  - ۲۰۴۰ ایضاً بس۲۰۳
  - اس الضأص ٢٠٦
  - ۳۲ ایضاً ۱۰۸
  - ١١٠ الصنأ بص١١٠
  - ۳۲۸ اینهٔ ۱۱۳
  - ٣٥\_ الضأبص١٢٧، ١٢٢
    - ۲۳۱ ایناً ص۲۳۲
    - ٧٣ الينأ بص٢٣٣
- ۳۸ م تبسم کاشمیری، ڈاکٹر، ''اردوادب کی تاریخ'' جلداول جس ۹۳۹

99۔ ایضاً م ۸۰۳ ۵۰۔ تبسم کا ثمیری، ڈاکٹر،''ار دوادب کی تاریخ'' جلداول ہ ۲۰۵ ۵۱۔ ایضاً م ۸۱۱

۵۲ ایشایش ۱۵۲



## تقابلی جائزہ

### (الف)اد بي تاريخ نويسي

ادبی تاریخ کسی قوم کی سیاسی اوراجها عی تاریخ سے وابستہ ہوتی ہے۔ سیاسی تاریخ کااثر ادبی تاریخ کسیاسی اور ادبی تاریخ کو مختلف ادوار میں تقییم کر کے ادب کا سیاسی اور فارجی حالات کی روشی میں جائزہ لیتے ہیں۔ تاریخ کی تشکیل میں اقتصادی، سیاسی اور تہذیبی قو توں کے علاوہ عصری تصورات کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے اورخود تاریخ ان تصورات میں ایک اہم کردارادا کرتی ہے۔ گزرے ہوئے واقعات کا صحت کے ساتھ اندراج تاریخ کہلا تا ہے۔ جو واقعات کا بیان ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ کچھ فکری اور فنی تقاضے بھی رکھتی ہے۔ معروف تاریخ نولی کھا ہے ۔ معروف تاریخ نولی کھا ہے :

'' تاریخ نولی میں تین عناصر کی اہمیت ہول واقعات ، دوم ان واقعات کو جانچنے پر کھنے کی شہادت اور سوئم ان واقعات کے بارے میں مورخ کی تقید ، تقید با تاویل ۔ کیونکہ محض واقعات کوئن واربیان کرنے سے تاریخ کی اہمیت واضح نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے تاریخی شعور پیدا ہوتا ہے۔ ''(۱) اپنے دور کے نظریات اور ماضی کی اقدار کے درمیان توازن پیدا کرنافن تاریخ نولی کہلا تا ہے۔ ادبی تاریخ ہے کی بھی خطے کے اجتماعی شعور کا پتا چاتا ہے۔ کسی قوم کی ادبی تاریخ اُس

وقت تک مرتب نہیں ہو یکتی جب تک تمام نمائندہ ادیوں کی تخلیقات کوان کے درست تناظر اور تاریخی پس منظر میں نہ دیکھ لیاجائے۔ پروفیسر نتیق اللہ نے لکھاہے:

''اد بی مورخ یا تاریخی نقاداد بی تاریخ اوراس کی روایات کی تشکیل کی روشی میں اپنے تجزیوں کو مرتب کرتا ہے، عہد به عبد سابق، سیاسی اور تہذیبی محرکات وعوامل پراپنی ترجیح کی بنیادر کھ کرادب وفن کی ست ورفآر کا تعین کرتا ہے۔ ایک سطح پر بعض نقادوں کے نزدیک، ادب زمان و مکان سے وراان فقد رول کی امانت ہے جوعروج عام میں دائی اور آفاقی کہلاتی ہیں۔ جبال تاریخ زمانے کے تصور کے لحاظ ہے مسلسل قد امت کا درجہ اختیار کرتی جاتی مارج مختلف پیانوں سے اس کی قد امت کا قدرجہ اختیار کرتی جاتی اوب اوب ہمیشداور ہردور میں اپنی قد امت اور ماضیت کے باوجودا پنی اخلاتی اور جمال آئی اور جمالیاتی معنویت کے احساس کو تازہ دم رکھتا ہے۔ '(۲)

تاریخ مسلسل حرکت سے عبارت ہے۔اس لیے مختلف ادوار میں قدر شنای کے پیانوں میں بھی یکسانیت نہیں پائی جاتی۔ پروفیسر عتیق اللہ نے لکھا ہے:

" تاریخی نقاد کی ترجیح دائی قدرول کے تصور کے برخلاف اضافیت پر ہوتی ہے کہ ایک عبد کے ادب پر ہے کہ ایک عبد کے ادب پر منطبق نہیں کیا جاسکتا۔۔۔۔تاریخ کو مجموعی انسانی حافظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ منطبق نہیں کیا جاسکتا۔۔۔۔تاریخ کو مجموعی انسانی حافظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب بھی ادبی زبان اس حافظ کو براظیخت کرتی ہے،اشیاءوادرا کات کی نئی صورتیں متشکل ہوئے گئی ہیں۔ "(۳)

ادبی تاریخ کا تعلق اوب اور معاشرے دونوں ہی ہے ہے۔ جس طرح مورخ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں اور متعلقہ شعبوں پر نظر رکھتا ہے اور تاریخ کو سیاسیات، اقتصادیات اور تہذیب و ثقافت ہے الگ کر کے نہیں دکھ سکتا، اس طرح ادب بھی زمانے کے سیاسی واقتصادی حالات سے متاثر ہوتا ہے۔ ادبی مورخ کسی بھی دور کے سیاسی و تہذیبی اور اقتصادی حالات کو پیش نظر رکھ کراد بیات کی خصوصیات اور قدر و قیمت کا تعین کرتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے لکھا ہے: پیش نظر رکھ کراد بیات کی خصوصیات اور قدر و قیمت کا تعین کرتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے لکھا ہے: دائوں کے بولنے اور سے بھی ہم زبان اور اس زبان کے بولنے اور

کھنے والوں کی اجھائی و تہذیبی روح کا تکس دیکھ کتے ہیں۔ ادب ہیں

سارے فکری، تہذیبی، سیاسی، معاشر تی اور لسانی عوامل ایک دوسرے ہیں

پیوست ہوکرایک وحدت، ایک اکائی بناتے ہیں اور تاریخ ادب ان سارے

اثر ات، روایات، محرکات اور خیالات و رتجانات کا آئینہ ہوتی ہے۔ ''(۳)

ہیسویں صدی میں او بیات اور علوم کے پرانے تصورات تبدیل ہوئے۔ تاریخ ، تقید

اور لسانیات کے شعبے بھی نے تصورات ہے آشنا ہوئے۔ اس صدی کے دوران میں ادب، فلف،

نفسیات اور دیگر ساجی علوم میں بنیادی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ڈاکر تبسم کا شمیری نے لکھا ہے:

'' بیسویں صدی انقلابی تبدیلیوں کی صدی ہے۔۔۔ اس صدی میں ادب

کوایک خاص شعبے یعنی تقید نے جن تبدیلیوں کا سامنا کیا ہے ان کا تصور کرنا

ہمی محال تھا۔ لسانیات کا سیدھا سا داشعبہ کچھکا کچھ بن گیا ہے۔ اسی صدی

میں تاریخ کا شعبہ بھی نئے تصورات سے آشنا ہوا اور تاریخ کے پرانے

میں تاریخ کا شعبہ بھی نئے تصورات سے آشنا ہوا اور تاریخ کے پرانے

میں تاریخ کا شعبہ بھی نئے تصورات سے آشنا ہوا اور تاریخ کے پرانے

میں تاریخ کا شعبہ بھی نئے تصورات سے آشنا ہوا اور تاریخ کے پرانے

میں تاریخ کا شعبہ بھی نئے تصورات سے آشنا ہوا اور تاریخ کے پرانے

ربھی پڑا ہے۔ "(۵)

اردوادب کی تاریخ نو لیسی کاسب سے افسوس ناک پہلو بیر ہاہے کہ کسی بھی ادبی مور خ

نے اپنے تاریخی و تحقیقی منصوبے کے اصولوں ، دائرہ کار اور مسائل وغیرہ کے بارے میں مخضراً یا

تفصیل کے ساتھ اپنے نقط نظر کی وضاحت نہیں کی ۔ ڈاکٹر تبسیم کاشمبری نے لکھا ہے:

"ہمارے ہاں ادبی مور تھیں نے بھی بیز خمت ہی نہیں کی کداد بی تاریخ کھنے

سے پہلے وہ یہ بھی بچھ لیس کداد بی تاریخ آخر کیا چیز ہے؟ اے کیا ہونا چاہے؟

اور کیا ہمارے ہاں معیاری ادبی تاریخ کھنے کے تصورات موجود بھی ہیں یا

نہیں؟ میں بیر تو نہیں کہتا کہ ان حضرات کے ذہن میں ان کی مجوز ہاد بی تاریخ

کا خاکہ اور اس کی ساخت کا تصورات کے ذہن میں ان کی مجوز ہاد بی تاریخ

مور قین نے ادبی تاریخ کے مسائل اور تصورات کو بھی کہ ہمارے ادبی

مور قین نے ادبی تاریخ کے مسائل اور تصورات کو بھی کہ ہمارے ادبی

گزییں دیکھا جو پچھ کیا اعمار کے اخیر کیا۔ "(۲)

مجموعہ نہیں ہے اور نہ یہ بادشاہوں کے مختف ادوار، جنگی مہمات اور فتح وظکست کے حالات کا مجموعہ نہیں ہے اور ان کے اسباب کی مجموعہ ہے۔ تاریخ داں کا اپنا ایک انداز نظر ہوتا ہے جو واقعات کی ترتیب اور ان کے اسباب کی توضیح کے بین السطور میں مخفی ہوتا ہے۔ بھی یہ بہت واضح ہوتا ہے اور بھی بے حد خاموثی کے ساتھ سرایت پذیر کوئی تاریخ الی نہیں ہے جو نظر بیا ورتصور سے عاری ہو۔ واقعات خود کو نمایاں نہیں کرتے تاریخ دان انھیں ظاہر کرتا ہے۔ وہ آھیں ظاہر کرنے کے لیے بیانیہ کے طریق عمل کو بروئے کارلاتا ہے۔ زبان ہی وہ خاص ذریعہ ہم کے توسط سے وہ واقعے کو بیانے میں تبدیل کرسکتا ہے۔ بیانیہ نگار کی طرح تاریخ نگار بھی استعارے کے بالواسط فن کوارادی یا غیرارادی طور کرکام لاتا ہے۔ بیانیہ نگار کی طرح تاریخ نگار بھی استعارے کے بالواسط فن کوارادی یا غیرارادی طور

'' بیبویں صدی بیں تاریخ کے تصورات بیں انقلائی تبدیلیاں فرانس کے ''املس دبستان''(Annales School) سے شروع ہوتی ہیں۔ حقیقت بیہ ہے کہ فرانس کے "انلس دبستان" کے موز عین نے تاریخ کو اس کے محدود کلا کی تصور سے رہائی دلوائی اوراہے وسیع تر علمی معنویت عطا کی۔ 1979ء سے 1909ء تک اس دبستان کی سرگرمیوں نے تاریخ کو ایک نے رنگ وروپ سے سنوارا۔''(2)

سمی خاص عہدی ساجی یا او فی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے ہم محض ادب تک محدوز نہیں رہیں گے بلکہ دوسرے متعلقہ علوم وفنون ہے بھی مدولیں گے۔او بی تاریخ نو لین مورخ کی تاریخ بھیرت کے بغیر نامکمل رہتی ہے۔تاریخ اوب محض شاعروں اوراد یبوں کے حالات کا مجموعہ نہیں ہوئے والی ہوتی بلکہ ادب، تہذیب،اسلوب اور معاشرے کی پیش ش ہوتی ہے۔اد بیات میں ہوئے والی تبدیلیاں معاشرتی اور تہذیبی تبدیلیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں تبسم کاشمبری نے لکھا ہے:
مالن دبستان نے بیزوردار آ واز بلند کی تھی کہ تاریخ میں اب شعبہ جاتی مطالعات (Compartment Studies) کا دورگزر گیا ہے۔۔۔لہذا جب ہم کسی خاص اد کی دورکا تجزیہ کریں گے تو اپنا تجزیہ محض ادب کے شعبہ حب ہم کسی خاص اد کی دورکا تجزیہ کریں گے تو اپنا تجزیہ محض ادب کے شعبہ حب ہم کسی خاص اد کی دورکا تجزیہ کریں گے تو اپنا تجزیہ محض ادب کے شعبہ

تک محدود بین رکیس کے بلکہ ہم اس دور کے ساجی علوم، اقتصادیات،

د یومالا، سیاسی تاریخ، تبذیبی و ثقافتی عوامل، فلسفه اورنفسیات وغیره کی روثنی میں اس دور کا تجزیم کمل کریں گے۔اس مطالعہ میں بنیادی اہمیت توادب ہی کو حاصل رہے گی مگرادب پراٹر انداز ہونے والے دیگرعوامل اورمحرکات کا مطالعہ بھی ساتھ سماتھ کریں گے۔اس طرح ہم ادبی تاریخ کو ایک وسیع تناظر میں دیکھ تیں گے۔'(۸)

ادبی مورخ کی بصیرت سیاس، ساجی یا واقعاتی مورخین سے زیادہ ہونی چاہیے۔ وہاب اشرفی نے لکھا ہے:

''نئ تاریخیت کے مطابق ادب اور تاریخ میں اٹوٹ رشتہ ہے۔ اس لیے تاریخ محض علم کا کوئی نزانہ نہیں ہے بلکہ اے او بی متن کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ گویا ادب تاریخ میں بصیر تیں تاریخ کی نمائندگی کا ایک ذریعہ ہے جس میں بصیر تیں تاریخ میں تبدیلی کا باعث ہے۔ موائل کے ساتھ میش ہوتی ہیں۔ گویا ادب ہی تاریخ میں تبدیلی کا باعث ہے۔ Literature کے متون تاریخ کے واقعات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، سیاتی، ساتی معاملات میں نیز عقائد کے سلسلے میں بھی۔ گویا تاریخی مطالعہ بھی ہے۔ ''(۹)

ساجیات کا مورخ اپنے محدود دائرہ کا رمیس رہتا ہے جب کداد بی مورخ تاریخ کے تمام دھاروں اور شعبوں پر بدیک وقت نظر ڈالٹا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ اد بی تاریخ میں اب مختلف ادوار کی صرف خصوصیات بیان کروینے کا تصور پرانا ہو چکا ہے جہم کا شمیری نے لکھا ہے:

''اد بی تاریخ نگاری کا ہمارے ہاں کرائسس نظر آتا ہے اور یہ کرائسس کننیک کے مسئلے کی پیداوارہے، تکنیک کی وضاحت نہ ہونے کے سبب ہمارے ہاں جواد بی تاریخیں کا بھی گئی میں وہ Un historical کا نمونہ میں چونکہ یہ تاریخیں تاریخی شعور تاریخیت اور ارتقا کے تصورات کے مطابق نہیں کھی گی۔ اس لیے ان کی تکنیک کو اور ارتقا کے تصورات کے مطابق نہیں کھی گی۔ اس لیے ان کی تکنیک کو Unhistorical Historiography کہا گیا ہے۔''(۱۰)

محض تجزیے تک محدود ندر ہے۔ اس کا بنیادی کام ادبی ذخائر کی قدرو قبت کا تعین کرنا، تھا کُق، واقعات اور سوانحات کی صحت کو جانچنا ہے۔ ادبی مورخ ماضی کے تسامحات کو دوراور غلط روایات کی تر دید کرتا ہوا تحقیق کام میں درست تھا کُق کوسا منے لاتا ہے۔ ادبی تاریخ ماضی کی بازیافت ہے اور اس کا ایک اہم مقصد گئے گزرے زمانوں کو زندہ کرنا ہے۔ ڈاکٹر ریاض قدیر نے تکھا ہے:

''ایک تاریخ وہ ہے جو عام مورخ خارج کے سیاسی وسابی حالات وواقعات کی روشنی میں مرتب کرتا ہے اور ایک تاریخ وہ ہے جو ایک ادبیب اپنے تجربات و مشاہدات اور محسوسات کے اظہار کی صورت میں رقم کرتا ہے۔ اول الذکر خارجی احوال کے ذریعے انسانی شعور کے ارتقاء کی داستان ساتی ہے تو موٹر الذکر انسان کی داخلی واردات کی آپ بیتی۔ یہ دونوں تاریخیں دراصل انسانی شعور کے ارتقاء کی داستان ساتی دراصل انسانی شعور کے ارتقاء کی انداز بیانیے ہے تو دوسرے دراصل انسانی شعور کے سفر کی روائیداد ہیں۔ ایک کا انداز بیانیے ہے تو دوسرے کا محسوساتی۔ '(۱)

ادبی مورخ کواد بی محقق بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اعلی درجے کی تقیدی بصیرت کا مالک بھی ہونا چاہیے۔ تقیدی بصیرت کے بغیراد بی مورخ اپنافریضہ درست طور پر سرانجام ندد سے سکے گا۔ او بی تاریخ مورخ کے تاریخی شعورا وربصیرت کے بغیر بڑے نتائج مرتب نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر ریاض قدیرنے لکھا ہے:

" تاریخ کاسفر دراصل انسانی شعور کے ارتقاء کاسفر مورخ جہاں اس سفر کے پس پردہ مختلف کر یوں میں پس پردہ مختلف کر یوں میں موجود ایک زمانی حرکت اور شلسل کا سراغ بھی لگا تا ہے۔ عام مورخ اس حرکت اور زمانی تشلسل کوخارجی احوال میں تلاش کرتا ہے۔ جبکہ ادبی مورخ اس کا سراغ زبان وادب کے نمونوں کی روشنی میں لگا تا ہے۔ "(۱۳)

ادبی تاریخ کے مواد کے تجربے میں ان کے تاریخی شعور اور ذبنی بصیرت کا کردار نہایت اہم نظر آتا ہے۔ مسئلہ بیہ ہے کہ ادبی تاریخ کا خام مواد تو برابر موجود رہتا ہے گر جب اس مواد سے کوئی تاریخ مرتب ہوتی ہے تو بیتاریخ وہ ہے جو ادبی مورخ کی تاریخی بصیرت سے برآ مد ہوئی ہے۔ ناصر عباس نیئر نے لکھا ہے: ''تاریخیت ، تاریخ میں اتر نے ، تاریخ کو سیحضے اور برتنے کا طریقہ ہے۔ چوں کہ تاریخ لکھی جاتی ہے اس لیے لفظ تاریخ دومعنوں میں مستعمل ہے۔ اول وہ واقعات جوعبدرفتہ میں وقوع پذیر ہوئے ، دوم ان واقعات کا بیان اور بیان کے اسالیب ۔۔۔۔یا پھر تاریخی بیانیے کے اسالیب اور مطالعاتی حکمت عملیوں کا تنقیدی مطالعہ کیا جاتا ہے۔''(۱۳)

ناصرعباس نير في مزيد لكهاب:

''نئی تاریخیت میں تاریخ سے مراد کسی ایک عبد کا سیاس وسابی و اقعاتی منظرنامنہیں ہے۔نئی تاریخیت اصلاً تاریخیت کوایک منہاجیاتی اصول کے طور پر بروئے کارلاتی ہے جس کی مطابق کسی بھی شے،مظہر یا واقعے کواس کے تناظر سے منسلک کیا جاتا اور اس کی علامتی و حقیقی قدرو معنویت متعین کی جاتی ہے۔ چنال چہ تاریخ کے تصور میں تمام ثقافتی وسابی متون شامل ہو جاتی ہیں۔'(۱۳)

ادبی موزعین کا ایک گروہ تحقیقی دریافت ہی کواد بی تاریخ سمجھتا ہے۔ نیتجناً ان تاریخوں میں تاریخیت کا عضر موجود نہیں ہوتا۔ ادب کی تاریخ اور ادب کی تحقیق میں فرق برقر اررکھنا بہت ضروری ہے۔ ادبی تاریخ اور ادبی تحقیق کے منصب کو واضح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بیشتر کام کرنے والے ان شعبول کے تصورات کوخلط ملط کر دیتے ہیں۔ تبسم کاشمیری نے لکھا

'' مسئلہ ہیہ ہے کہ اولی مورضین کا ایک اہم گروہ تحقیقی حقائق کی دریافت ہی کو اولی تاریخ سم تحقیقی حقائق ہی پر اولی تاریخ سم تحقیقی حقائق ہی پر تمام توجہ مرکوز کردی گئی ہے مختلف شاعروں اوراد یبوں کے حالات وواقعات پر بہت محت کی گئی ہے اور بہت سے تاریخی خلا پر کیے جا سکے ہیں۔الیم تواریخ سے بلاشہ تاریخ اوب سے متعلق بہت ساخام مواد سامنے آ جا تا ہے گران تمام محاس کے باوجود ان تاریخوں میں تاریخ سے کا عضر غائب ملتا ہے۔۔۔اس لیے اردوادب کی الیمی تاریخ نہیں بن یا تیں بلکہ وہ

تاریخ کی دہلیز پر کھڑی نظر آتی ہیں۔ "(۱۵)

اردوادب کی تاریخ میں مصنفین کی شخصیت کاعکس بھی نمایاں ہوتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ

''آب حیات''' گل رعنا''اور'' کاشف الحقائق'' سے لے کررام بابوسکسینہ عبدالقادر سروری ،
احتفام حسین ، محمد حساد تی ، جمیل جالی ، گیان چنداور سیدہ جعفر تک جوتار پخیں کھی گئی ہیں

ان میں تاریخ نگاروں کی شخصیت کاعکس برابر موجود ملتا ہے۔ تیسم کاشمیری نے کھا ہے:

''جب عبدالقادر سروری نے''اردو کی ادبی تاریخ''کھی تو انھوں نے ادب کی

تاریخ کو سیاسی تاریخ ، تہذیب اور شقافت کے حوالوں سے دیکھا تھا اور جب

پروفیسر سیدہ جعفر ، ڈاکٹر گیان چند نے'' تاریخ ادب اردو' ککھی تو ان کی شخصی

تاریخ میں ادب کا مارکسی نقطہ نظر انجر کر سامنے آتا ہے۔ ان کی تاریخ صاف

طور پر اعلان کرتی ہے کہ میں احتفام حسین کی مخلق ہوں۔ اسی لیے

تاریخ میں ادب کا مارکسی نقطہ نظر انجر کر سامنے آتا ہے۔ ان کی تاریخ صاف

ای ۔ انتج ۔ کار (E. H. Car) نے بیکہا تھا کہتار پنجی تھائی وواقعات وغیرہ

موریخ کے پاس اسی طرح موجود ہوتے ہیں جیسے مجھلی فروش کے شختے پر

موریخ کے پاس اسی طرح موجود ہوتے ہیں جیسے مجھلی فروش کے شختے پر

موریخ کے پاس اسی طرح موجود ہوتے ہیں جیسے مجھلی فروش کے شختے پر

اد بی تاریخ صحیح معنوں میں ادبی تاریخ اس وقت بنتی ہے جب ادبی مورخ رونما ہونے والی عہد بہ عہد تبدیلیوں کو ایک زمانی اسلسل کی صورت میں ویکھتا اور دکھا تا ہے۔ اس حوالے سے اردو کی ادبی تاریخوں کا مطالعہ کیا جائے تو مایوی ہوتی ہے کہ بہت کم موزخین ادبی تاریخ کے اس تصور کا شعور رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ریاض قدیر نے لکھا ہے:

"رام بابوسکسیندگ" تاریخ اوب اردو" اعجاز حسین کی "مختصرتاریخ اوب اردو" ڈاکٹر محمد صادق اور علی جواد زیدی کی " A History of Urdu سلیم اختر کی " اردوادب کی خضرترین تاریخ "اور حسن اختر ملک المنادوادب کی مختصرترین تاریخ "اور حسن اختر ملک کی " تاریخ ادب اردو" کا شار اردوکی معروف اور ابتدائی تاریخ س میں ہوتا ہے مگریہ تاریخ میں تذکرہ ذکاری کی روایت سے پوری طرح نکلے نہیں پاتیں۔ شعراء واد باء کے حالات وکوائف کی جمع آوری اور محاسن کلام کاروایتی انداز ان تاریخوں کی عمومی خصوصیات ہیں۔ بیتاریخیں ادبی مطالعات کے حوالے سے خارج کے سیاسی وساجی تغیرات سے انسانی شعور میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو منظر عام پرنہیں لاتیں جن کا اظہار اردوادب میں عہد بدع ہد ہوتا رہاہے۔''(۱۷)

ہمارے ہاں ادبی نقادوں نے جوتاریخیں ککھی ہیں وہ تحقیق کے اعتبار سے کم زور ہیں اور جوتاریخیں ادبی تحقیق نے کتھی ہیں وہ تنقیدی اعتبار سے کم زور ہیں اوران پر تحقیق بہت غالب آگئی ہے۔ایک اچھی متوازن ادبی تاریخ تحقیق اور تنقید پر مورخ کی کیساں قدرت کا تقاضا کرتی ہے۔اگر نقاد کا کام تحقیق اعتبار سے کم زور ہے تو وہ خلط نتائج تک پہنچ گا اورا گر محقق تنقید کے تقاضے پور نہیں کرتا تو ادبی تحسین و تفہیم غیر معیاری تمجھی جائے گی۔

پروسان واور ہواور

اس لیے ایک اچھی تاریخ کھنے کے لیے ضروری ہے کہ مصنف تحقیق وتقید پر قادر ہواور

ان دونوں کے امتزاج اور تو از ن سے تاریخ نولی کا کام کرے اوران دونوں کے درمیان کی بھی

قشم کا عدم تو از ن تاریخ کو برباد کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ تیسم کا شمیری نے لکھا ہے:

'' سیان چند کی مصنف کے سوائی خاکہ اوراس کی کتب کے مختلف ایڈیشنوں

کو تاریخ ادب میں درج کرنے کے کام کو ادب کی تاریخ سمجھتے ہیں۔ انھوں

نے اپنی تاریخ ادب اردو لکھی تو بیتاریخ ان کے تصور کے عین مطابق تھی۔

'' ادبی تاریخ ادب بی جواد بی تاریخ این چند نے مغرب کے مختلف سکالرزی وہ

آرا درج کی ہیں جواد بی تاریخ کے متعلق ہیں مگر ان آراکا کوئی اثر عملی طور پر

مگر انھوں نے کسی ایک تاریخ کو بھی اس نظر ہے نہیں دیکھا کہ وہ تاریخ ہے

مگر انھوں نے کسی ایک تاریخ کو بھی اس نظر ہے نہیں دیکھا کہ وہ تاریخ ہے

مگر انھوں نے کسی ایک تاریخ کو بھی اس نظر ہے نہیں دیکھا کہ وہ تاریخ ہے

ادبی تاریخ کا کوئی واضح یا غیر واضح تصور موجود نہیں ہے اور تھا کی کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کارداروں سے ماتا ہے، ان کے رہائے اٹھتا پہنشتا ادبی مورخ تاریخ کھتے ہوئے تاریخ کے کرداروں سے ماتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا پہنشتا اور سوتا جاگتا ہے۔ ان کی تاریخ کھتے ہوئے تاریخ کے کرداروں سے ماتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا پہنشتا اور ماضی اور سوتا جاگتا ہے۔ وہ برائے شہروں کا سرکر تا ہے اور ماضی اور ماضی

کی ادبی روایات کے بارے میں غور وفکر کے مراحل سے گزرتا ہے۔ پر وفیسر عتیق اللہ نے کھا ہے:

''زمانے کے فرق کے ساتھ ادبی بصیرتوں میں کس کس نوع کی تبدیلیاں

واقع ہوتی ہیں؟ اورا لیک عہد کا ادبی محاورہ دوسرے عہد سے کیوں کرمیل نہیں

کھا تا؟ وہ کون سے اجزا ہیں جوایک عہد کے فن پارے کو دوسرے عہد میں

اجنبی یا زیادہ بامعنی بنا دیتے ہیں۔ تاریخی قو توں کاعمل اگر فیصلہ کن اور ثابت

ہے تو ایک ہی عہد کے مکسال سیاق میں ادبی یا تخلیقی تجربے کی نوعیت بھی

کیسال کیوں نہیں ہوتی ہم میفرض کرتے ہیں کہ تاریخی نقاد، تقابلی مطالع

کے ذریعے ان سوالا ت کے جواب مہیا کرتا ہے یا اسے مہیا کرنے

عابئیں۔ ''(۱۹))

اد بی مورخ ماضی کے اندھیروں اورگرد میں د بی ہوئی دستاویزات کے اوراق سے متعارف ہوتا ہے۔ اد بی مورخ کوحال سے ماضی کے ان زمانوں تک جانا پڑتا ہے کہ جن زمانوں میں اد بی کر دار زندہ تھے اور اپنے تخلیقی عمل سے اپنے عہد کومتا ترکر رہے تھے۔ وہ تاریخ کے مختلف زاویوں اور ان ساری منازل ہے گزرنے کے بعد ماضی کی تاریخ کے بارے میں روثنی حاصل کرتا ہے۔ اس روثنی کواس کے مطالعات کا حاصل کہا جاسکتا ہے۔

### ب-تاريخ اديبات مسلمانان پاكستان و مند كاجائزه

" تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و بهند" بینجاب یو نیور گیلا مور کے شعبه تاریخ ادبیات نے شائع کروائی ہے۔ اس تاریخ کی دوجلدوں (اردوادب جلددوم، سوم) میں لکھنوی شعروادب پر بحث کی گئی ہے۔ " تاریخ او بیات ۔ ۔ ۔ " کی جلددوم کو کاء ہے سام ۱۹ء کے دور پر محیط ہے۔ پہلا باب سیاس، فکری، معاشرتی اور تہذیبی پس منظر ( کو کاء تا ۱۹۰۳ء ) کے عنوان سے ڈاکٹر شمس الدین صدیقی نے لکھا ہے۔ دوسراباب" ادبی پس منظر' کے عنوان سے ڈاکٹر الف نیم نے قلم بند کیا ہے۔ اس جلد میں کھنوی شعروادب کے لیے تین ابواب: (نواس، دسوال اور گیار ہوال) مختص کیے گئے ہیں۔ نوال باب" اردوشاعری کلھنو میں (ا) "کے عنوان سے شامل ہے اس میں مہاجر شعراء زیر بحث آئے ہیں۔ اس باب میں چھشعرا میر حسن، مصحفی، انشا، جعفر علی حسر ت

۔ جرات اور سعادت یا رخان رنگین کے بارے میں پانچ مضمون نگاروں کے مقالات شامل ہیں۔
دسواں باب ''اردوشاعری کھنومیں (۲)'' کے عنوان سے شامل ہے جسے ڈاکٹر ابواللیث صدیتی نے
کھا ہے۔ اس میں تین مضامین شامل ہیں: (الف) امام بخش ناتئے، (ب) خواجہ حیدرعلی آتش اور
(ح) ناتئے وآتش کے تلافہ ہے گیار ہویں باب کا عنوان ہے: ''لکھنوی شاعری کی دومنفر داصناف''
اس میں پہلامضمون'' مرثیہ'' کے حوالے سے سیدعا بدعلی عابد نے کھا ہے۔ اس میں تین شاعر دلگیر،
خلیق اور شمیر زیر بحث آئے ہیں۔ اس باب کا دوسر امضمون مجید یز دانی نے '' ریختی'' پر لکھا ہے اور
اس کا عنوان' بیان صاحب''۔

"تاریخ ادبیات \_\_\_" (اردوادب) جلدسوم (۱۸۰۳ء تا ۱۸۵۷ء) نصف صدی پر محیط ہے۔ اس جلد میں "اردومر ثید کھنو میں" کے عنوان سے ایک باب میں شامل ہے اس میں ڈاکٹر ناظر حسن زیدی نے دومضامین "میر ببرعلی انیس" اور" مرز اسلامت علی دبیر" کے عنوان سے کھھے ہیں، جبکہ "دیگر مر ثیبہ گو "کے عنوان سے تمیر احسن کا مضمون شامل ہے۔

اردوادب کے مورخین جوثی تحقیق میں اس حقیقت کوفراموش کر جاتے ہیں کہ ان کا اصل کام تواد بی مواد کی تحسین و تفہیم ہے۔ادیوں کے بارے میں صرف خام مواد فراہم کرنا اور حقائق بیان کرتے چلے جانا ان کا فریضہ نہیں ہے۔ یہ کام تو ادب کی تاریخ میں جزوی حیثیت کا حامل ہے۔اس کے لیے بہتر میدان اولی تحقیق کا ہے جو ایک الگ شعبہ ہے۔اس نوعیت کی تحقیق مرگرمیوں کو الگ کر کے شائع کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ڈاکٹر میاض قدیر نے تکھا ہے:

'' پھے تاریخیں بعض اداروں کی طرف سے شائع ہوئیں مثلا تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان وہند( پنجاب یونیورٹی) اور تاریخ ادب اردو ( علی گڑھ یونیورٹی) یہ تاریخیں چونکہ مختلف مضمون نگاروں کے مضامین کو یکجا کر کے مرتب کی گئی ہیں لبنداان میں بھی کوئی ایک تاریخی نقط نظر کار فر مادکھائی نہیں دیتا۔ ان تاریخوں میں اگر چر مختلف ادوار کے سیاسی وساجی پس منظر کو بھی شعراء کے مطالع سے قبل شامل کیا گیا ہے مگر اس کے باوجود بہتاریخیں اردو زبان وادب کے حامل افراد کے شعور کی ارتقائی منازل کو سامنے نہیں زبان وادب کے حامل افراد کے شعور کی ارتقائی منازل کو سامنے نہیں

یو نیورسٹیوں کا کام محض امتحانات کا انعقاداورڈ گریوں کی تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ادبی ، تاریخی اور قومی زندگی کے مختلف شعبوں میں تحقیق اور نئے افکار کا فروغ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کی ہر یونیورٹی تحقیق کے لیے بڑی بڑی رقمیں مخصوص کرتی ہے۔ اس طرح پنجاب یو نیورٹی میں بھی ''تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند'' کی تفکیل و تدوین کے لیے گروپ کیپٹن فیاض محمود کی سربراہی میں ایک شعبہ قائم کیا گیا۔ برسوں کی کارکردگی اور لاکھوں کے خرج کے بعد متعدد جلدوں برشتمل بیتاریخ ادبیات شائع ہوئی۔ اس میں اردوادب کے لیے پانچ جلدیں مختص کی گئیں۔ اس طمن میں ڈاکٹرسلیم اختر نے لکھا ہے:

''اس تاریخ کی سب سے بڑی خامی میتھی کہ بیسر سے سے تاریخ ہی نہتھی بلکہ مختلف حضرات کے مقالات کا مجموعہ تھی۔ تاریخ ادب ایک فردوا حد کو گھن بیس چا ہے تا کہ ادب، او یوں اوران سے وابستہ حالات وکوا نف کے شمن میں ایک نقط نظر برقر اررہ سکے۔ بوسکتا ہے کہ یوں تحقیقی اور تاریخی غلطیاں زیادہ بوجا کیں لیکن اس نوع کے کاموں میں تصناد سے بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ تمام تاریخ ایک ہی تھا ہے کہ اسلوب میں کیموئی رہتی ہے۔ اور تاریخ ایک ہی تحقال کے معیار ایک رہتا ہے اور سب سے بڑھ کرید کہ دیکھنے اور پر کھنے والی نگاہ بھی ایک رہتا ہے اور تاریخ ادب کی تح ریس اس کو دیکھنے اور پر کھنے والی نگاہ بھی ایک رہتا ہے اور تاریخ ادب کی تح ریس اس کو دیکھنے اور پر کھنے والی نگاہ بھی ایک رہتی ہے اور تاریخ ادب کی تح ریس اس کو اساس حیث رہتا ہے اور تاریخ ادب کی تح ریس اس کو دیکھنے اور پر کھنے والی نگاہ بھی ایک رہتا ہے اور تاریخ ادب کی تح ریس اس کو دیکھنے اور پر کھنے والی نگاہ بھی ایک رہتا ہے اور تاریخ ادب کی تح ریس اس کو دیکھنے والی نگاہ بھی ایک رہتا ہے اور تاریخ ادب کی تح ریس اس کو دیکھنے والی نگاہ بھی ایک رہتا ہے اور تاریخ ادب کی تح ریس اس کو دیکھنے والی نگاہ بھی ایک رہتا ہے اور تاریخ ادب کی تح ریس اس کو دیکھنے والی نگاہ بھی ایک رہتا ہے اور تاریخ ادب کی تح ادب کی تح دیوں اس کے ۔ نہوں کا ساس کو دیکھنے والی نگاہ کی ایک رہتا ہے اور تاریخ ادب کی تح کے دیوں کی دیوں کی دیوں کی خوالی نگاہ دیوں کی ایک رہتا ہے اور تاریخ ادب کی تح دیوں کی دیوں کیوں کی دیوں کیوں کی دیوں کیوں کیوں کی دیوں کی دیوں کی دیوں کی دیوں کیوں

ماہرینِ فن نے اردوادب کی تاریخ نولی کے جواصول بیان کیے ہیں ان ہیں سب
ہے اہم اور نمایاں اصول یہی ہے کہ جو کچھ بیان ہودہ ایک اکائی کی صورت ہیں ہو۔ تاریخ کا ہر
واقعہ اور ہر کر دارایک دوسرے ہے مربوط، ایک دوسرے کا معاون اور ایک دوسرے ہے وابستہ
ہو۔ اس اصول کے تناظر میں اس تاریخ کا جائزہ لیں تو بیتاریخ اس ربط ہے محروم نظر آتی ہے، ایک
موضوع کا دوسرے موضوع ہے کوئی تعلق نظر نہیں آتا بلکہ یوں محسوں ہوتا ہے کہ مختلف اصحاب نے
مختلف موضوعات پر مختلف مضامین لکھے ہیں اور وہ کسی ایک جلد میں کیجا کر کے شائع کر دیے گئے

ہیں۔ وہ مضامین خارجی سطح پر تو ایک دوسرے سے منسلک نظر آتے ہیں لیکن داخلی سطح پر انتشار کا شکار ہیں۔ یبی وجہ ہے کہ اس تاریخ کو ناقدین کی تقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے ''تاریخ ادبیات۔۔۔'' کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے کھاہے:

"تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند' کی ترتیب و تفکیل میں اس اہم حقیقت کونظر انداز کرتے ہوئے مختلف حضرات سے مقالات کھوائے گئے۔
ایسے ناقدین جن میں سے بیشتر میں اپنے انداز نظر کی بنا پر کوئی قدر مشترک ہی نہتی ۔ اس کا نتیجہ ادبیول اور ادبیات کے بارے میں آراء کے تفنادات سے جنم لینے والی الجھنوں کی صورت میں ظاہر ہوا اور یوں" تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان وہند' جسے سنداور حوالہ کے طور پر استعال ہونا چاہیے تھا، مسلمانان پاکستان وہند' جسے سنداور حوالہ کے طور پر استعال ہونا چاہیے تھا، نقادوں اور ادبیوں میں تفریح طبح کی چیز بن کررہ گئی۔ "(۲۲)

پنجاب یو نیوٹی کی'' تاریخ ادبیات۔۔۔'' کی کسی ایک جلدگواٹھا کر دیکے لیں اگراس میں دی مقالے ہیں تو تقیدا ورخقیق کے اعتبارے تمام مقالے ایک دوسرے سے مختلف معیار کے حال ہیں۔ ان مقالوں میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیسب مقالے ادبی تاریخ کے ارتقا، شلسل اور روایت کے تصور سے عاری ہیں۔ ادبی تاریخ میں جس طرح سے روایت ایک دور سے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے مقالد نگاروں کے ہاں ادبی ارتقا کی بیصور تیں موجود نہیں ہیں۔ اس لیے مختلف موضوعات پر لکھے گئے بیمقالے ادبی تاریخ کی حرکت نہیں دکھا گئے۔ ان کی بڑی وجہ بیتی کی مختلف ابواب لکھے والوں میں ادبی ساجیات اور ادبی تاریخ کی حرکت کی واضح تصور موجود نہ تھا۔ دُواکٹر گیان چند نے تاریخ ادبیات مسلمانان پاکتان و ہندگی چھٹی جلد (اردوادب اول) کے متعلق بیرائے دی ہے:

'' پہلی جلد کو ا اے سے شروع کرنا ہے کاربات ہے۔ اس وقت ندار دوزبان مقی نہ اردو ادب پیچا تو اردو کے ٹوٹے تقی نہ اردو ادب پودھویں صدی عیسوی سے پہلے تو اردو کے ٹوٹے پھوٹے فقر سے بھی نہیں ملتے۔ اس سے قبل کی صدیوں کا ذکر لیس منظر میں کیا جا سکتا تھا، کین اردوادب کی تاریخ چودھویں صدی سے شروع کرنی چاہیے تقی دسی معمول میں باب سیاسی، فکری، معاشرتی اور تہذیبی لیس منظر

ہے۔ ہر کتاب میں وہی تاریخ، وہی واقعات، وہی پس منظر جو باہوش قاری کو پہلے ہے معلوم ہے۔''(rr) گیان چندنے''تاریخ او بیات'' کے پس منظر میں واقعات کی تفصیل کوغیر ضروری قرار دیاہے۔ان کے خیال میں:

''پی منظر میں صرف وہ واقعات دینے چاہیں جن کا جاننااس دور کے ادب کو سجھنے کے لیے ضروری ہو۔ میخضر ہونا چاہیے لینی زیادہ سے زیادہ آٹھ دیں صفحات کا۔اس تاریخ ادب کی ہر جلد میں سیاسی پس منظر دیا ہے۔ پانچوں جلدوں کے تاریخی پس منظر کو ملاکر ۲۰۲ صفح ہوتے ہیں۔انھیں ایک جلد میں یک جادے دیا جا تا تو تاریخ کے ضمون کے نصاب میں بھی کا م آجا تا۔''(۳۳) '' تاریخ ادبیات'' کی یانچوں جلدوں میں سیاسی اور ادبی پس منظر کے لیے ۲۰۹ صفحات

نارن دویان سی پا پول جلدون بی سیان دادر دبی چن مسترے ہے ، ۱ سیات ختص ہیں اردو کی کسی اور تاریخ میں اسنے زیادہ صفحات موجود نہیں۔ گیان چندنے لکھا ہے: '' دوسری تا پانچویں جلد میں تاریخی پس منظر کے بعداد بی پس منظر کا باب ہے۔ چاردوں جلدوں میں اس کپس منظر کوے اصفحے دیے ہیں۔ گویاسیاس اور

ہے۔ چاروں جلدوں میں اس پس منظر کوے اصفح دیے ہیں۔ گویا سیاسی اور ادبی پس منظر کو جملہ ۹ ساس فیات دیے ہیں۔ پانچوں جلدوں کے سیاسی پس منظر اور جلد تین تا پانچ کے ادبی پس منظر کے جملہ آٹھ باب ایک ہی مضمون نگار نے لکھے ہیں۔ اردو کی کسی تاریخ میں ۹ سفح پس منظر کی نذر نہیں کیے گئے ہوں گے۔ اس تاریخ کی گویا ایک جلد پس منظر ہی کے کام آگئی۔ اردوادب کود کی کر تھرانا پڑتا ہے جسے بچھنے کے لیے تین سوشفوں سے زادہ کے پس منظر گھورنا ضروری ہے۔ "(۲۵)

تاریخ ادیبات کے برعکس تیسم کاشمیری نے ''اردوادب کی تاریخ'' میں دبستانِ کلھنوکے ساسی واد بی پس منظر کوصرف ۲۹ صفحات میں سمیٹا ہے۔

تاریخِ ادبیات (اردوادب) جلداول کا پانچواں باب ڈاکٹر الف۔ دیسیم نے''مشائخ اور دوسرے مصنفین'' کے عنوان سے لکھا ہے۔ چھٹا باب دکنی اور گجراتی ادب کے عنوان سے ڈاکٹر جمیل جالبی نے لکھا ہے۔ تاریخِ ادبیات کی اسی جلد کے ساتواں باب سخاوت مرز اباشتراک مشفق خواجہ 'ادبیاتِ گجرات''، آٹھوال باب' ادبیاتِ گولکنڈ ہ''، جمید شاہد باشتراک تبسم کاشمیری اور نوال باب حمید شاہد' ادبیات بچاپور'' لکھا ہے۔ ڈاکٹر گیان چندنے بحث کرتے ہوئے لکھا

ے:

"ان تینوں ابواب کے مضامین کہیں کہیں ساتویں باب سے نگرا جاتے ہیں۔
تاریخی ترتیب کے لحاظ سے رہے بہتر ہوتا کہ پہلے ادبیات گجرات کا باب ہوتا،
اس کے بعد گولکنڈ اور بیجا پور کے۔ گیارھواں باب "ولی اوراس کے معاصرین"
ہے۔اس کے معاصرین کا ذکر پہلے ابواب میں بھی آچکا ہے۔اس طرح کئی
ادیب ایسے ہیں جن پر دوابواب میں دو مضمون نگاروں نے لکھا ہے۔معلوم
ہوتا ہے کہ کتاب کا خاکد اس تفصیل سے نہیں بنایا گیا کہ ہر باب کے ذیل
میں اس کے ادبوں کے نام بھی ٹائک دیے جاتے تا کہ ایک ادیب کو دو
ابواب میں رونمانہ ہونا پڑتا۔ "(۲۹)

تاریخی پس منظر کے ابواب میں تاریخ کو بار بارد ہرایا جانا مخصیل حاصل ہے۔ تاریخی واقعات کے انرات ادب پر دکھانے کے بجائے صرف سیاسی تاریخ کو دہرایا گیا ہے جو غیرضروری ہے۔جلداول کے پہلے باب میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے اس میں سے بہت کچھار دوادب سے پہلے کے دور سے تعلق رکھتا ہے۔

تاری<sup>خ</sup> ادبیات ساتوی<del>ں جلد (اردوادب، دوم)</del>

اس جلد کی دونوں حدود سیاسی واقعات کے مطابق رکھی گئی ہیں۔ 2- 2اء میں اورنگ زیب کا انقال ہوا۔ ۱2- 19 میں اورنگ زیب کا انقال ہوا۔ ۱4- ۱۹ میں شاہ عالم ثانی کی درخواست پر دبلی انگریزوں کے سپر دکر دی گئی تو مغلوں کا اقتدار لال قلعے تک محدود ہوکررہ گیا۔ تاریخی اعتبارے بیوا قعات اہم ہیں کیکن بیداد بیات میں سنگ میل نہیں۔ ضروری نہیں کہ ادب کا مطالعہ سیاسی تاریخ کی متعالعت میں کیا جائے۔ گیان چند نے لکھا ہے:

''سہولت کا تقاضا یہ تھا کہ اٹھار ویں صدی ، انیسویں صدی اور بیبویں صدی کی حدود قائم کی جاتیں ۔ اس جلد کے پہلے باب کاعنوان ہے: سیاسی ، فکری ،

معاشرتی اور تبذیبی پس منظر۔ جے ڈاکٹر مشس الدین صدیق نے لکھا ہے۔ اس باب میں عنوان کے مطابق جملے عناصر میں توازن رکھا گیا ہے۔اس میں سیاسی تاریخ کم ہے کم اور تبذیبی اور قکری پہلوزیادہ ہے۔''(۲۷) ڈاکٹر معین الدین عقبل نے لکھا ہے:

''''نارخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند'' خصرف اردوزبان کی تاریخ کا ایک بڑا''اہم منصوبہ تھا بلکہ تمام برصغیر کی تاریخ ادبیات کو مرتب کرنے کا عظیم منصوبہ تھا جو ۱۹۲۵ء میں شروع ہوااس میں بہت سے ماہرین فن نے حصہ لیااس کے اشاعت پذیر ہونے کے بعداس کو تنقید کا نشانہ بنتا پڑا۔ اس کے جن کمزور پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا گیاان میں ایک اعتراض تو پہ تھا کہ اس تاریخ میں ربط نہیں ہے بلکہ رپختاف مضامین کا مجموعہ ہے دوسرااعتراض اس میں تکرار مواد تھا اور تیسرااعتراض تھا تضادات بیان ای وجہ سے اس بہت زیادہ یذیرائی حاصل نہ ہوسکی ۔ ، (۱۳۸)

اس میں شک نہیں کہ ۱۸۵۷ء کا سال ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں بھی ایک اہم موڑ ہے اور معاشرتی ، ذبنی اور ادبی اعتبار سے بھی ایک سنگ میل ہے۔ لیکن'' تاریخ ادبیات مسلمان پاکستان وہند' (جلدسوم) میں ایک دشواری پہنظر آتی ہے کہ اردونظم ونٹر کے گی مما کد کے کارنا ہے آدھے ادھر، آدھے اُدھر بھیلے ہوئے ہیں۔ اس پھیلاؤ کود کھے کرمحسوں ہوتا ہے کہ پوری انیسویں صدی کوایک ہی جلد میں سیٹ لیا جاتا تو بہتر تھا۔ ڈاکٹر انورسدید نے'' تاریخ او بیات مسلمانان پاکستان وہند'' کا تجزید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بیاو بی تاریخ نہیں بلکہ تہذیبی تاریخ ہے۔ ان کے الفاظ میں:

"گروپ کیپٹن سید فیاض محمود نے تعارف میں اور علامه علاوالدین صدیقی صاحب نے پیش لفظ میں ساراز وراس حقیقت کومنوانے پرصرف کیا ہے کہ سیتاریخ مسلمانان پاکستان وہند کے ثقافتی ، فئی، تہذیبی اوراد بی نفوش کا کھوج لگانے کے لیے مرتب کی گئی ہے۔ چنانچہاس تاثر کی فوقیت ہی کو ظاہر کرنے کے لیے استان وہند کی اسلامی تہذیب کے نام سے معنون کیا گیا ہے۔

بعض اوگوں نے غلط بنہی کا شکار ہوکرا ہے تاریخ ادب سمجھ لیا تو سیدصا حب کو بہت برانگا اور انھوں نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اس تذکرے کواد بی تاریخ کہنا Misnomer ہے۔ درحقیقت اے ملت اسلامیہ پاک وہندگ تہذیبی تاریخ تصور کرنا جا ہیے۔ "(۲۹)

ڈ اکٹر انورسدیدنے تاریخ ادیبات مسلمانان پاکستان وہند کے حوالے سے اس نکتہ کی وضاحت بھی کی ہے کہ اس کتاب میں صرف مسلمانوں کی علمی واد بی خدمات کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا گریبان غیر مسلم ادیوں کا ذکر کس لیے موجود ہے:

'' کتاب کھول کر دیکھا تو جیرت ہوئی کہ اس میں ہر اردو لکھنے والے کو بلاخصیص ندہب وملت شامل کردیا گیا ہے۔ کرشن چندرتواس تذکرے میں جگہ پانے کاحق وارتھا کہ اس نے اردو کے مشہور مزاح نگار شیدا حمصدیقی کی دختر نیک اختر سلمی صدیقی ہے منا کحت سے پہلے اسلام قبول کرلیا تھا لیکن پنڈت برج نرائن چکبست ، رتن نا تھ سرشار، پریم چند، پنڈت سدرشن، او پندر ناتھ اشک، راجندر عکھ بیدی، مالک رام، رام با بوسکسین، پنڈت نرائن پرشاد، کنہیالال کیوروغیرہ کی شرکت کی کیا تگ تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب اردو زبان کے نامور مصنفین میں اوران کے تذکرے کے بغیرار دوادب کا مقصد صرف مسلمانوں کی علمی وادبی خدمات کی دریافت ہے تو ان غیر مسلم ادیوں کی شرکت کا کوئی جواز باتی نہیں کہ دیا۔ باتی نہیں کہ دریافت ہے تو ان غیر مسلم ادیوں کی شرکت کا کوئی جواز باتی نہیں رہتا۔ ''(ہو)

انورسدیدنے مزیدلکھاہے:

''د کیپ بات سے کہ غیر مسلم ادیوں کا ذکر موازنہ یا مقابلہ کے لیے نہیں ہوا بلکہ اس تذکرے میں ان کے فن کی خصوصیات اور انفرادیت دریافت کرنے کی کوشش بھی کی گئے ہاوران میں بے بعض اہم مصنفین مثلاً پریم چند، سدر ثن، را جندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، او پندنا تھ رشک وغیرہ کے لیے الگ حصے بھی مختص کے گئے ہیں اور کہیں کہیں ان کے متعصّباندانٹی مسلم رویے کو بھی

ظاہر کیا گیاہے۔''(۳)

ای طرح '' تاریخ ادیبات۔۔'' میں غیرمسلم مصنفین کاتفصیلی ذکرکر کے انھیں مسلمان مصنفین کی صف میں کھڑا کردیا گیا ہے۔اس طرح بیتاریخِ مسلمانانِ پاکستان وہند کے ادب اورادیوں تک محدود نبیس رہی۔انورسدیدنے لکھاہے:

"مثال کے طور پر فسادات کے افسانوں میں پریم ناتھ پردیسی کاروبیصاف طور پر متعصب نظر آتا ہے اور وہ دانسة طور پر مسلمان کرداروں کو وحثی روپ میں اور ہندو کرداروں کو مظلومیت کی علامت بنا کر پیش کرتے ہیں اور انسان پرتی کے باوجود تو ازن برقر ارنہیں رکھ سکے ۔ چکیست نے واضح طور پر انسان پرتی کے باوجود تو ازن برقر ارنہیں رکھ سکے ۔ چکیست نے واضح طور پر ہندوساج اپنے ندجی جھکاؤ کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس طرح پریم چند برملاطور پر ہندوساج کی اصلاح کا دعوے دار ہے مگر اس کتاب کے متن میں کہیں بھی نشان وہی نشیس ہوئی اور اس کے برعکس ہندومصنفین کو مسلمان مصنفین کی صف میں کھڑا کردیا گیاہے۔ "(۱۲))

تاریخ کی ترتیب و قد وین میں رائے زنی کی بجائے تھا کتی کی فراہمی پر زور دیاجا تا ہے۔
حقا کتی فراہمی کے ماخذات میں مصنفین کی کتابیں، مصنف پر کاسی گئی کتابیں، اخبارات ورسائل
کے تجرے، مصنف پر اس کے معاصرین کی آراوغیرہ کو اہمیت دی جاتی ہے۔ عام طور پر اس فتم
کے علمی منصوبوں میں صرف اول درج کے ماخذ کو حوالے کے طور پر استعمال کیاجا تا ہے اور صرف
ان آرا پر فیصلہ مرتب کیا جاتا ہے جو بنی پر صدافت ہوں اور جن کے رائے دینے والے قابل اعتماد
جوں ۔ انور سدید نے '' تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند'' کی جلد پنجم کے حوالے سے لکھا
ہوں ۔ انور سدید نے '' تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند'' کی جلد پنجم کے حوالے سے لکھا
نے اول درجے کے متند ماخذات تک بہت کم رسائی حاصل کی ہے۔''(۱۳)

تاریخ اوب میں مقاله نگار صرف مواد کی فراہمی کرتا ہے گراس کی ذات اوراحساسات غیراہم ہوتے ہیں ۔ گراس'' تاریخ ادبیات مسلمانانِ پاکستان وہند'' میں بیمعروضی انداز پیدانہیں ہوسکا۔ تاریخ ادبیات ایک وقع علمی ، ادبی اور تحقیقی منصوبہ تھا۔ جہاں مقاله نگار کی ذات غیراہم ہوتی ہاوروہ مواد کی فراہمی تو کرتا ہے لیکن اس پر ذاتی احساس کی مہزئیں لگنے دیتا۔انورسدید کی رائے ہے:

"زر نظر كتاب ميں مهموضى انداز پيدائميں موسكا۔ مدرير گرامى (تاريخ ادبيات ۔۔۔) نے مختلف الخيال مقالوں ميں ربط پيدائميں كيا جس سے بين ارجگہوں پر تضاد پيدا ہو گيا ہے۔ نيز انھوں نے ایسے خيالات كی تبلغ مجمى كی ہے جن پران كے ذاتى خيالات كی چھاپ لگی ہوئی ہے۔اس كتاب ميں جوآراءاور فيلے دیے گئے ہیں۔ معروضی كم اور تاثر اتى زيادہ ہیں۔ "(٣٣)

ادبی مورخ جب ادبی تاریخ که تا ہے تو ہر دور کی تہذیب و ثقافت اور سیاسی تاریخ کی تعییر کرنے کے ساتھ ساتھ ادب کی تحسین اور تجزید کا کام بھی کرتا ہے۔ پھریہ سارا کام ادب کی زمانی حرکت کے تصور سے معمور ہوتا ہے۔

ادبی تاریخ کے تدریجی عمل کی عدم موجودگی کے باعث ان تواریخ میں ادبی تاریخ کے تقاضے پورے نہیں ہو پاتے۔ایک اچھی تاریخ ادب وہ شخص نہیں لکھ سکتا جوصرف محقق ہواور نہ تاریخ ادب کی تصنیف کسی ایسے فرد کا کام ہے جوصرف نقاد ہو۔ اچھی تاریخ ادب صرف وہی ادیب لکھ سکتا ہے جو یہ یک وقت تحقیق و تقید پر قدرت رکھتا ہو تیسم کا شمیری نے لکھا ہے:

''میں یہ بات بھی واضح کردوں کہ ہمارے ہاں اچھی تاریخ ادب، انفرادی یا اشتراکی طرح کی است بھی است بھی اور ہمارے اشتراکی طرح کی استراکی طرح کی استراکی طرح کی استراکی طرح کی استراکی تھی اور اب حال اور مستقبل احتشام حسین نے تاریخ ادب کھنے کی جرات کی تھی اور اب حال اور مستقبل میں بیفریفندان اوگوں کو انجام دینا ہوگا جو تقید اور تحقیق کے امور میں بکسال طور پر بکساں قدرت رکھتے ہیں۔'(۲۵)

ہماری ادبی تاریخیں جن ادبیوں نے لکھی ہیں ان میں نوے فیصد ادبیہ/ نقادایے ملتے ہیں جو ادبی تاریخ کے مورخ ہونے کے باوجود ادب اور تہذیب کا تاریخی شعور نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے ادبی موزخین نے ادبی تاریخ میں تاریخی شعور کواہیت نہیں دی ہے۔ ادبی موزخین ہرادبی

دورکومقالوں کی صورت میں لکھ دیتے ہیں۔لیکن بیمقالے ادبی تاریخ میں روایت اور تاریخی شعور کو واضح نہیں کرتے لہٰذاالی تاریخوں کوہم کس طرح ادبی تاریخ کا نام دے سکتے ہیں۔

(ج)"اردوادب کی تاریخ" پرایک نظر

ڈاکڑ ہم کا تمیری کی کتاب "اردوادب کی تاریخ" (ابتدا سے ۱۸۵۷ء) سنگ میل پلی کیشنز لا ہور نے ۲۰۰۳ء بیں شائع کی ۔ یہ کتاب انیس ابواب اور آٹھ سو بیالیس صفحات پر مشمل ہے۔ اس میں دبستانِ کھنو کے لیے پانچ ابواب مخص کیے گئے ہیں۔ گیار ہویں باب کاعنوان ہے: "دبستانِ کھنو سیاسی، تہذیبی اوراد بی تشکیل" ۔ بار ہویں باب کاعنوان ہے: "ادبی روایت کی توسیعی: کھنو ایک نیااد بی مرکز" اس باب میں میر حسن، صفحتی ، انشا، جرات اور رنگین زیر بحث آئے ہیں۔ سولھوال باب "کھنو کی نی شعیس" کے عنوان سے کھھا گیا ہے۔ اس میں آئش، ناتخ الیم ، واجد علی شاہ، کے رہس اور امانت کھنو کی گا اندر سجا" پر بحث کی گئی ہے۔ اس میں رجب علی بیگ سرور کی داستان "فسانہ بچائی" کوزیر بحث لایا گیا ہے۔ اس کتاب کے آخری باب کاعنوان ہے" کھنو کی داستان "فسانہ بھائی" ہیں اور مرزاد ہیر کی مرثیہ نگاری کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس طرح" اردوادب کی تاریخ" میں گھنوی شعروادب کے جائزے کے لیے مجموعی طور پر پانچ ابواب طرح" اردوادب کی تاریخ" میں گھنوی شعروادب کے جائزے کے لیے مجموعی طور پر پانچ ابواب اور دوسوگیارہ صفحات مختص کیے گئے ہیں۔

ڈاکٹر تبسم کا تمیری کے نزوی<mark>ک صاحب بصیرت ادبی مورخ ، تاریخ کے غیر حاضر یا نظر نہ</mark> آنے والے تصورات کواپنی ویژ<mark>ن ری طاقت سے زندہ کرکے حا</mark>ضر کردینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔انھوں نے لکھا ہے:

"صاحب بصیرت ادبی مورخ کسی دور کے ادب کوتہذیبی ، اثنا فتی ،سیاسی و تاجی حوالوں ہے دیکھتا ہے اور پھراس ادب کی تقید شیسین یا تجزیہ کرتا ہے ، اس عمل میں اس کی بصیرت ادبی تاریخ کے کسی دور کا ایک وژن پیدا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے وژن کی مدد سے تاریخ کے غیر حاضر ، یا نظر ندآ نے والے تصورات کو اپنی وژن رسی طاقت سے سامنے لاتا ہے یہی خوبی اس کا طرہ امتیاز بنتی ہے۔ وہ تاریخ کے غیر حاضر کر

ویے کی صلاحیت رکھتا ہے۔"(۲۷)

ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے''اردوادب کی تاریخ'' کلصتے ہوئے اپنے زمانہ طالب علمی کے مسائل کو بھی پیش نظر رکھا ہے اوراردوادب کی تاریخوں میں جن تفصیلات کو اہمیت نہیں دی جاتی انھیں بھی پیش نظر رکھا کرموضوع بحث بنایا ہے۔ ایک مثال دیکھیے:

'' ۱۹۲۲ ۱۹۲۱ء میں جب میں پنجاب یو نیورٹی اور پیمٹل کالج میں ایم ۔ اے اردو کا طالب علم تھا تو اس دور میں ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار اردوادب کی تاریخ پڑھانے کے بعد وہ ہمیں تاریخ پڑھانے کے بعد وہ ہمیں دکنی دور کے ادب کو متعارف کرواتے تھے۔ پہلے ہمنی دور کا ذکر ہوتا اس کے بعد پیجا پوراور گولکنڈ ہ کی ادبی تاریخ پڑھائی جاتی تھی ۔ اس زمانے میں اکثر سوچنا تھا کہ ہمنی ریاست کہاں تھی؟ اس کا صدودار بع کیا تھا؟ اور پھر سے بیجا پور اور گولکنڈ ہ کا کل وقوع کیا تھا؟ اور پھر سے بیجا پور اور گولکنڈ ہ کا کل وقوع کیا تھا؟ میر بیاستیں کب وجود میں آئیں اور سے کہاں واقع تھیں؟ مجھے یاد ہے کہاور پیمٹل کا لج کے کسی بھی استاد نے ان ریاستوں کا زماں و مکال ہمیں نہیں بتایا تھا البتہ دکن کے حوالے ہے ہم سے بچھ سکتے تھے کا زماں و مکال ہمیں نہیں بتایا تھا البتہ دکن کے حوالے ہے ہم سے بچھ سکتے تھے زیادہ کوئی واقع تھیں۔ اس سے زیادہ کوئی واقع تھیں۔ اس سے زیادہ کوئی واقع تھیں۔ اس سے

انھوں نے مزیدلکھا ہے:

''اردوادب کی تاریخ'' کا کام شروع کی تاریخ'' کا کام شروع کیا تو بچھے اس مسئلہ سے دوبارہ دوجارہ دوبارہ دوبارہ پیدا ہوگئے۔
کیا تو بچھے اس مسئلہ سے دوبارہ دوجارہ دوبارہ پیدا ہوگئے۔
کے حوالے سے میری طالب علمی کے زمانے کے سوالات دوبارہ پیدا ہوگئے۔
تب میں نے بھٹی دور کے نقشے حاصل کیے اور ان کے کل وقوع کا جائزہ الیا۔ ای طرح بعدازاں میں نے بچا پوراورگول کنڈہ کے نقشے بھی فراہم کیے اور ان کے حدودار بع کو ذہن میں مشخکم کرنے کی سعی کی ۔ میرے لیے بیجا پور اورگول کنڈہ کے ذمان و مکال کا فی حد تک اجنبی شے۔ ان کا ادب پڑھنے اور گول کنڈہ کے زمان و مکال کا فی حد تک اجنبی شے۔ ان کا ادب پڑھنے سے پہلے میں نے ان کے تاریخی ادوار اور ان کی تہذیب و ثقافت کے مطالعہ

يرا بني توجه مركوز كردي ـ "(٣٨)

جس طرح اٹھارو<mark>یں صدی میں دبلی اجڑی توسیاسی، ادبی اور تہذیب مرکز لکھنو</mark>ین گیا تھا۔ اسی طرح ۱۸۵۷ء کے واقعات کے بعد دبلی اجڑی تو لا <mark>جورسیا</mark>سی، انتظامی، تہذیبی اور اردو زبان وادب کا مرکز بن گیا۔ ڈاکٹڑ محم<sup>حس</sup>ن نے لکھا ہے:

"اُردوادب کی تاریخ "ایک نے نظر نظر ہے اور پوری بلیغ اشاریت اور جدید طرفہ کاری کے ساتھ کھی گئی ہے۔ اس میں اردو کے ابتدائی دور سے کے کرغالب اور انیس کی وفات تک کا دور پوری تاباتی اور درخشندگی کے ساتھ جگمگا تانظر آتا ہے۔ اس میں تبسم کا شمیری نے توجمن بیان واقعات تک خود کو محدود کیا ہے نہ محض تحقیق تک بلکہ ان واقعات کو تاریخی شعور اور ذاتی تجربے اور تحلیل کے ساتھ چیش کیا ہے۔ یہاں پیمض واقعہ نیس رہتا بلکہ ایک

ذاتی تجربے کا حصہ بن جاتا ہے۔ ''(۴۰)

تبہم کا تمیری ادبی تاری کے مسائل اور تصورات سے بخوبی آگاہ ہیں اور انھیں مسلم کا تمیری ادبی تاری کے مسائل اور تصورات سے بخوبی آگاہ ہیں اور انھیں اس تصورتاری کا عرورق ان کے المیت بھی رکھتے ہیں ''اردوادب کی تاری '' کا ہرورق ان کے واقعات اور سوانحات کی صحت کو جانچتے ہوئے ادبی ذخائر کی قدرو قیمت کا تعین بھی کیا ہے۔ واقعات اور سوانحات کی صحت کو جانچتے ہوئے ادبی ذخائر کی قدرو قیمت کا تعین بھی کیا ہے۔ جمیل جالی کی ''تاری خوب اردو' کے بعد تبہم کا تمیری کی ''اردوادب کی تاری '' ایک اہم تاریخی کا رنامہ ہے۔ انھوں نے اپنے سے پہلے کے لکھنے والوں کی تصانیف اور مضامین سے استفادہ کیا ہے۔ جہاں تک ممکن ہوا ہے خود اپنے طور پر نتائ گا خذ کیے ہیں۔ ڈاکٹر محمد سن نے لکھا ہے: اور اس استفادہ کیا گوشش کی ہے۔ یہ کوشش دی ہے۔ یہ کوشش دور کوشش دی ہے۔ یہ کوشش دی ہی سے میں دی کا ہر ہے دئی الفاظ اور تراکیب جا بجارات دو کی ہیں اور ادب خواہر ہے دئی الفاظ اور تراکیب جا بجارات دو کی ہیں۔ وارت کے ادب خواہر ہے۔ خواہر ہے دئی الفاظ اور تراکیب جا بجارات دو کی ہیں۔ دی ہیں میں رکا و طبیتی ہیں مگر تبہم صاحب کا انداز تقید اسے عبارت کے ادب خوبی ہیں مگر تبہم صاحب کا انداز تقید اسے عبارت کے ادب خوبی ہیں مگر تبہم صاحب کا انداز تقید اسے عبارت کے ادب خوبی ہیں مگر تبہم صاحب کا انداز تقید اسے عبارت کے ایک میں دور کوشن کی ہیں مگر تبہم صاحب کا انداز تقید اسے عبارت کے انداز کے دیکھوں کے کوشن کی کوشش کے دیکھوں کوشن کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کی کوشش کی کوش

متن میں بڑی خوبصورتی ہے کھپاتا چلاجاتا ہے اوران کی جمالیاتی کیفیات کو جہاں تک ہوسکا ہے برقر ارر کھتا ہے۔ ''(m)

سب سے بڑی خوبی ہیہ کراس تاریخ اوب میں نہاتو تاریخ کوغالب ہونے کا موقعہ فراہم کیا گیا ہے اور نہادب کوتاری سے بنیاز کر کے دیکھنے اور پر کھنے کی کوشش کی گئی ہے۔اس تاریخ میں مختلف ادبی ادواراوران کے محرکات کا متوازن تذکرہ موجود ہے۔ تیسم کاشمیری نے لکھا

ے

"اردوادب کی تاریخ کصے ہوئے دکنی ادب کے اسالیب میں ہونے والی تبدیلیوں کا جب میں نے جائزہ لینا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے ہردور کی سیاسی تاریخ کا عمل دیکھنا چاہیے ہم یہ بات مانتے ہیں کہ چودھویں صدی میں محر تعلق کے دور سے دکن کا خطہ شالی ہند سے اپنا تعلق ختم کر کے ایک خود مختار علاقہ بن جاتا ہے۔ اس علاقہ میں رفتہ رفتہ شالی ہند کے لسانی اثر ات

اور مقامی زبانوں کے میل ملاپ ہے دکنی جنم لیتی ہے۔ بیزبان ثالی ہند یعنی مرکز ہے منقطع ہوکر کئی صدیوں تک اپنی لسانی تنبائی میں اپناوجود بناتی رہتی ہے۔ ''(۲۲)

ڈاکٹر جسم کاشیری نے اپنی کتاب "اردوادب کی تاریخ" کے لیے ماخذات کس طرح تال کیے؟ اس کے لیے انھوں نے تفصیلی معلومات فرائم کی ہیں۔ان کا خیال یہ تھا کہ لکھنو کی تہذیب و ثقافت کا جائزہ لیتے ہوئے امید تھی کہ عبدالحلیم شرر کی "گرشتہ لکھنو" بہترین معاون ثابت ہوگی۔ لکھنو پراب تک اس کتاب کوائم ما خذ حیثیت حاصل رہی ہے گر جب اس ماخذ سے رجوع کیا گیا تو بہت مایوی ہوئی۔ یوں محسوس ہوا کہ شرر کی معلومات سرسری اور بیانات میں تشکی ہے۔ تہذیب کی حساسیت کے ذائع کو محسوس کوا کہ شرک معلومات سرسری اور بیانات میں تشکی ہے۔ تہذیب کی حساسیت کے ذائع کو محسوس کرنامشکل معلوم ہوتا ہے۔ سطی مطالعات ثقافتی منظر نامہ بنانے سے قاصر نظر آتے ہیں۔اس لیے" اردوادب کی تاریخ" کیا گیا۔ یہ جانے کی کوشش کی گئی کہ لوگ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نئے پرانے مصادر سے رجوع کیا گیا۔ یہ جانے کی کوشش کی گئی کہ لوگ کیسے رہتے تھے؟ مکان کیسے تھے؟ مردوں اورعورتوں کے ملوسات کی تراش، رنگ، ڈیزائن گلیاں، مطالع موسیقی اورعزاداری کے مظاہر کیسے تھے؟ لکھنو پر ملنے والا تہذیبی موادان محلے، سڑکیس، قبص و موسیقی اورعزاداری کے مظاہر کیسے تھے؟ لکھنو پر ملنے والا تہذیبی موادان سوالوں کا جواب نہ دے۔ کا

ڈاکٹر جسم کا تمیری نے عبدالحلیم شرری کتاب ''گزشتہ گھنو'' کے مقابلہ میں بالآخرجس ماخذ
کا انتخاب کیا وہ مرزاجعفر حسین کی کتاب ' قدیم لکھنو کی آخری بہار' تھی۔اس کتاب نے ان کے
سامنے لکھنوی ثقافت کے جملہ مظاہر کسی مووی (Movie) کی طرح پیش کر دیے۔ مرزاجعفر حسین
کسی بھی موضوع پر سادہ لفظوں میں ماحول کا ایک مرقع پیش کرنے میں قدرت رکھتے تھے۔
بالخصوص لکھنو کی اندرون خاند زندگی کو بیان کرنے میں انھوں نے گہری دل چسپی کی تحقی ۔'' گزشتہ
لکھنو' میں ہمیں ظاہری زندگی کے نقوش ملتے ہیں گر تہذیب کے داخلی نقوش دکھائی نہیں دیتے۔
جب کہ مرزاجعفر حسین کا تخصص تہذیب و ثقافت کے داخلی مناظر کو پیش کرتا ہے۔ (۱۳۳۰)

ادبی تاریخ عام تاریخ کی طرح محض سواخ ، حالات و واقعات اور بیانات کا مجموعهٔ بین موتی بلکه ایک ادب پاره بھی ہوتی ہے۔ تاریخ نگاری اگر ماضی کے حقائق کی باز آفرینی ہے تو ادبی تاریخ ماضی کے حقائق کی تخلیقی باز آفرین ہے تیسم کاشمیری نے ''اردواد ب کی تاریخ'' کو تخلیقی اسلوب میں پیش کیا ہے۔ایک مثال دیکھیے:

"اودھ کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے جھے ۲۶ جنوری ۱۷۵۵ء کا دن بہت اہم نظرآ یا جب اودھ کا نواب وزیر شجاع الدولہ بہی کے عالم میں جان کی کی اذبت برداشت کررہا تھا اوراس کا معتمد خاص اپنے خان خاک پر مندر کھے گریہ وزاری کر کے اس کی زندگی کی دعاما نگ رہا تھا۔ نواب شجاع الدولہ کی موت کے ساتھ ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کی مداخلت بڑھنے لگی اور کمپنی ریاست کے مالی وسائل کو نچوڑ نے کی حکمت عملی پرتیزی ہے ممل کرنے گئی ہے۔ اس کے بعد کا زمانداودھ کے حکمرانوں اور کمپنی کے درمیان شدید ش کمش کا ہے اوراس کش مکش کا خاتمہ کے فروری ۱۸۵۲ء کو اودھ کی ضبطی کی صورت میں ہو جاتا ہے۔ "(۳۳)

اد بی تاریخ ماضی کے واقعات، تصورات اور رجحانات کی داستان ہے کہ جس کی تخلیق کسی مخصوص عہد میں ہوئی ہے مگر اس داستان کی ایک اور جہت بھی ہے۔ اد بی تاریخ ماضی کے علم وآ گہی کا نام بھی ہے، اد بی مورخ کا بنیادی کام ماضی کے علم وآ گہی کو دریافت کرنا اور اسے مناسب طور پر بیان کرنا ہے۔ اگر ادب کی کسی تاریخ میں علم وآ گہی کی بیاصیرت نہیں ملتی تو اسے اد بی تاریخ کا درجہ بھی نہیں دیا جائے گا، ایسی تاریخ ماضی کے واقعات ور بجانات کا ایک تذکرہ بن کررہ جائے گا۔

ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی کتاب اردواوب کی تاریخوں میں ایک اہم اضافہ ہے۔اس تاریخ میں شعروادب کے حوالے سے انسانی شعور کی حرکت کوتاریخ کے جدید نظریات کی روثنی پیش کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر موصوف اپنے ذہن میں ادبی تاریخ نگاری کا ایک جدید ترین اور واضح تصور رکھتے ہیں اور''اردوادب کی تاریخ''اسی تصور کی روثنی میں قلم بند ہوئی ہے۔

تبسم کاشمیری ادب کی تاریخ اور ادب کی تحقیق کے بنیادی فرق ہے آگاہ ہیں۔وہ تاریخی بصیرت بھی رکھتے ہیں اورمحققانہ شعور بھی یہی وجہ ہے کہ ان کی تاریخ میں ادبی معلومات کا خام مواد، حقائق کے انبار کی صورت اختیار نہیں کرتا بلکہ تاریخ کے دھارے ہے ل کریک جان ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیں ہر عہد کے علم وبصیرت ہے آگاہ کرتے ہوئے حقائق کو صحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ وہ ادبی مواد کی تحسین وتفہیم بھی کرتے ہیں لیکن ان کی تحقیق اور تنقید، تاریخ کی متوازن صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور ایک ہی دھارے میں بہتی نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر ریاض قدیر نے لکھا ہے:

''اردوادب کی تاریخ" میں تبسم صاحب کی تقیدی بصیرت نہایت موزوں اور متنوع انداز میں کا رفر ما نظر آتی ہے۔ ان کا جامع العلوم تقیدی شعور تاریخ، فلف ، نفیات ، تہذیب و ثقافت اور دیو مالا کے گرے مطالعے کا حاصل ہے اور سب ہے اہم بات یہ ہے کہ ان کی بصیرت نے انھیں بیشعور عطا کیا ہے کہ کس علمی اصول کا اطلاق کس جگہ پر کار آمد ہوکر درست نتائج سامنے لاسکتا کے ۔ ''(۲۵)

ڈاکٹر عبسم کا تمیری نے برصغیر پاک وہندگی سیاس قو توں کی کشکش کے تناظر میں دکی شعروا دب کی روایت میں مرکز گریز قوت کو تلاش کیا ہے اور ولی اور سراج اور نگ آبادی کی شاعری کومرکز جوروایت کا تمرقر اردیا ہے۔ اردوا دب کی روایت مرکز گریزی سے مرکز جوئی کی طرف سفر کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ڈاکٹر ریاض قدیرنے لکھا ہے:

۱۸۵۷ء تک کا اردو ادب اپنی پوری زمانی حرکت اورتشکسل کے ساتھ ہمارےسامنے آجا تاہے۔''(۴۷)

ادبی مورخ اپنی بصارت اور بصیرت سے اس دور کی اصل تخلیقی دنیا کا نظارہ کرتا ہے اور پھراپنے اسلوب کی روشنی سے قاری کو اس دنیا کی روشناس کراتا ہے۔ادبی مورخ اپنی بصیرت اور متخلّہ کی قوت سے پہلے پوری تاریخ کا ادراک کرتا ہے اور پھراسے قاری کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ڈاکٹر ریاض قد ریے نکھا ہے:

''مصنف نے واقعات اور تاریخی حقائق کو اپنی تخلیقی بصیرت سے ایک واضح صورت میں دیکھا ہے اور پھرانے نقشِ کررگی صورت میں صفحہ قرطاس پر منتقل کر دیا ہے۔ اس کر داریا واقع کے حقیقی نقوش نا تو دھند لے ہوئے ہیں اور نہ ہی منتخ ہونے پائے ہیں۔ مصنف نے جملہ احوال و وا قعات کی بنیادیں تاریخی حقائق اس کے نزدیک ادبی تاریخ میں خام مواد کی حقیت رکھتے ہیں۔ تاریخی حقائق اس کے نزدیک ادبی تاریخ میں خام مواد کی حقیت رکھتے ہیں۔ تین کے تعین اور دیگر تحقیق طلب امور کو فیصل کرنے ہیں مصنف نے تاریخی حقائق سے پوری پوری مدد لی ہے۔ ''(20)

ڈاکٹر عبسم کاشمیری بھی اپنی تقیدی بصیرت سے کام لیتے ہوئے خار تی وجو ہات سے معاشرے کے داخلی احساسات اور کیفیات بیان کرجاتے ہیں۔اگریہ تقیدی شعور نہ ہواوراس کا ساتھ بیان بھی نہ کیا جائے تو او بی تاریخ صرف واقعات کا بیلندہ بن کررہ جاتی ۔کسی عبد کی تاریخ کسے ہوئے تقیدی بھریت کے لیے اس عبد کی ساجی ،نفسیاتی ،فکری ،معاشی اور معاشرتی حالتوں کا جائز ہ بھی ضروری ہے۔

ادبی تاریخ نویسی می<mark>ں ڈاکٹر تب</mark>سم کا ثمیری تصویریں یا فوٹو پیش کرنے کی بجائے ماضی کو متحرک اور زندہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس سے ماضی کے کردار حقیقی انداز میں آنکھوں کے سامنے آجاتے ہیں۔ یہ تکنیک مجمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات میں بھی ملتی ہے۔ ڈاکٹر تبسم کا ثمیری بھی متخلّہ کا استعمال کرتے ہیں اور وہ مجمد حسین آزاد کی طرز پر ماضی کے کرداروں اور زمانہ کوزندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ڈاکٹر تبسم کا تمیری نے ادبی تاریخ نو یسی میں جو تکنیکیں آزمائی ہیں وہ انھیں جدیداد بی تاریخ نو یسی کے زمرے میں آتی ہیں اور اس طرح تبسم کا تمیری جدیداد بی مورخ کہلانے کے مستحق ہیں۔انھوں نے ادبی تاریخ کوسائنسی بھی بنانے کی کوشش کی ہے۔ کیونکدوہ صرف تاریخ ہی نہیں لکھتے بلکہ ساتھ ساتھ اس کا تجزید ، تحقیق اور تنقید کا تڑکا بھی لگا لیتے ہیں۔ توضیح و تشریح بھی کر جاتے ہیں، تجریر میں لطف اور دلچیسی پیدا کرنے کے لیے محاورات، ضرب الامثال، اشعار اور جملوں وغیرہ کا سہارا بھی لیتے ہیں اور اس طرح ادبی تاریخ نو یسی کے میدان میں بلند مقام پر فائز نظر آتے ہیں۔

#### تبسم کاشمیری کے الفاظ میں:

"اردوادب کی تاریخ میں میر حسن کی عظمت ان کی مثنوی "سحرالبیان" کے حوالے ہے متعین کی گئی ہے۔ اس میں میں کوئی شبہیں کدان کی اصل عظمت کاراز" سحرالبیان" کی تخلیقی کرشمہ سازی ہی میں ہے۔ اس مثنوی کے مقابلے میں ان کی غزل کو اہمیت نہیں دی جاتی ۔ حالاں کہ حسن اپ عہد کے وصف اول کے غزل گوشاعر سے ۔۔۔ میر حسن کی غزل میں دلی کا تہذیبی اور تخلیقی باطن بول رہا تھا۔ لکھنو میں قیام کے باوجود وہ اپ تخلیقی باطن سے دور نہ ہو سکے سے ۔ "سحرالبیان" کی حد تک ان پر کھنو کی معاشر تی چھاپ ضرور نظر ہو سکے سے ۔ "سحرالبیان" کی حد تک ان پر کھنو کی معاشر تی چھاپ ضرور نظر صدی کے نصف آخر میں ولی کی غزل میں تھی۔ حسن ناسلجیا کی حد تک اپ تہذیبی باطن کے قریب رہے۔ ان کے لاشعور کی شخر پر بہتہذیب و ثقافت شہذیبی باطن کے قریب رہے۔ ان کے لاشعور کی شخر پر بہتہذیب و ثقافت اول تا آخر جلوہ افر وزی کرتی رہی ۔۔۔فیض آباداور کھنو میں ارباب نشاط کی کہت اور ان کے گہرے اثرات کے باوجود میر حسن کی غزل کا دامن اس لیستی ہے محفوظ رہا جو ان کے بعد آنے والے شعرا مثلاً جرائت، انشاء اور رہیں کا مقدر بن گی تھی۔ "میں کی کو تک کا اس کی کو تک کو تک

ڈاکٹر جسم کا تمیری لفظوں کے چناؤ اورانتخاب میں بہت مختاط ہیں۔وہ مخضر لفظوں میں بحث سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں۔اس کا مطلب بینہیں کہ وہ ضروری اوراہم نکات کونظر انداز کر دیتے

میں۔ انھوں نے ''اردوادب کی تاریخ'' آغازے ۱۸۵۷ء تک کوایک ہی جلد میں اس طرح سمیٹا ہے کہ کوئی گوشہ تشنہ نہیں رہنے دیا۔'' تاریخ ادبیات۔۔۔' میں تاریخ کا جائزہ دومضمون نگاروں مشس الدین صدیقی اورڈاکٹر الف۔در نیم نے مرتب کیا ہے۔تاریخ کے باب اول میں سیاسی، فکری، معاشرتی اور تبذیبی پس منظر ۷۰ کاء ہے ۱۸۰۳ء تک شمس الدین صدیقی اور باب دوم میں ''ادبی منظر'' پر ڈاکٹر الف۔در نیم کا تحقیقی و تقیدی مضمون شامل ہے۔ جبکہ تبہم کا شمیری نے کا سے کا کاریخ، تبذیب، ثقافت اورادبیات کوایک ہی باب میں مختر مگر جامع انداز میں سمودیا ہے۔ڈاکٹر ریاض قدیر نے لکھا ہے:

"اردوادب کی تاریخ" کے مطالعہ سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس کا مصنف ایک عرصہ برصغیر پاک و ہند کے ماضی کی اد بی و ثقافتی دنیا میں کھویا رہا ہے۔ تاریخ کی کتابوں کی ورق گردانی کرتارہا ہے۔ دستاویزات کو کھنگالتارہا ہے اور مختلف شخصیات اوراماکن کی تصویر کا نظارہ کرتارہا ہے۔ ماضی کے کرداروں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے۔ پیجا پور، گول کنڈہ، گجرات، دبلی اور کھنو کے تاریخی مقامات گلیوں اور محلوں میں گھوما بچرا ہے۔ پھران مقامات، افراد کے حالات وواقعات کی تصویریں اس طرح کاغذ پر تھنج کرر کھ دی میں کہ قاری ان تمام مناظر کوزندہ مرقعوں کی صورت میں دیکھنے لگتا ہے۔ "(۱۹)

ادبی تاریخ شاعروں اوراد بیوں کی پیدائش واموات کا رجش نہیں ہوتیں جس میں ہر شخص کا تذکرہ لازمی ہو بلکہ ادبی مورخ کا کام تو رتجان ساز اور نمائندہ شعر واد با کی تخلیقات کے تجزیے سے ان کے عبد کوسامنے لانا ہے۔ لہذا انھوں نے غیرا ہم اور غیر معروف شعراکے کلام پر بحث کرنے کی بجائے بڑے شعراء اوبا اوراصناف ادب کے بارے میں اہم نوعیت کے سوالات کے جوابات تاریخی اسباب وملل کی روشنی میں ویے بیں اوراد فی تاریخ نولی کے بنیادی تقاضوں کو احس طریقے سے پوراکیا ہے۔

تبہم کانٹمیری نے اس تاریخ کو جہاں اپنی تقیدی و تحقیقی بصیرت ہے ایک خالص ادبی تاریخ بنایا ہے، وہیں اپنے دل کش اسلوب ہے اس کتاب کوا کیٹے تخلیقی رنگ بھی عطا کیا ہے۔ اُن کے تخلیقی اُسلوب کی ایک جھلک ملاحظہ ہو:

''مصحَقّی کی شاعری کا وجود دبستان دلی گی اد بی وتهذیبی روایات سے اٹھاتھا۔ اینے قیام دلی (۱۹۸۳ ما ۱۹۸۸ء/ ۱۹۸۸ کااری) کے دوران میں وہ میں مودا، در داور سوزگی آ داز ول سے متاثر رہے گرید آ دازیں خودان کی آ داز کے مدھم اسلوب، سبک رنگول اور دھیمی لے کاری میں ڈھل کر صحی کا ہے رنگ کی نمائندہ بن گئیں۔ان کی آواز میں اپنے منفرد دھیے رنگ کے ساتھ ہم عصر آ وازوں کے رنگ یہ یک وقت حیکتے ہیں۔روایت ہے منتفیض ہوکر این عہد کوزندہ کرنے کاشعور صحفیٰ ہے زیادہ کسی دوسرے شاعر میں نظر نہیں آتا مصحفیٰ کے ہاں انتہائی انفرادیت کا تصور نہیں ہے۔۔۔ وہ ایسے شاعر ہیں جوایے عہداورایے ماضی کے تجربات کو لے کراپنی ذات ہے ہم آ ہنگ کرتے میں اور ہم آ ہنگی کا بیمل ان کی انفرادیت ظاہر کرتا ہے۔ مصحّٰقی کے بارے میں یہ کہنا غلط ہے کہ وہ ماضی کے شعرا کی پیروی کرتے ہیں۔۔۔ مصحّق این تاریخی شعور اور بصیرت کی بدولت ماضی اور حال کی شعری روایات کواین ذات میں جذب کر کے ہم آ بنگ کرتے ہیں۔ ہم آ بنگی کے عمل ہے گزرتے ہوئے ان کی شاعری میں ان کی ذات کے منفر دآ ہنگ کی آمیزش ہو جاتی ہےاور یوں ایک ٹی شعری تشکیل وجود میں آ جاتی ہے جس میں ماضی کی بازگشتیں بھی <del>ہیں اور خود صحفی کے معتدل رنگوں</del> کی انفرادیت

تبسم کاشیری نے تحقیق کے نام پرادق مسائل اور ان کی تفصیلات سے اسلوب کوگرال بارنہیں کیا۔ انھوں نے تاریخ کے نام پر جامع حقائق پیش کرنے کی بجائے اپنی قوت متحیلہ اور تخلیقی اسلوب سے تاریخ کی باز آ فرین کی ہے۔

<~ <~ <~

## حوالهجات

- ا۔ مبارک علی، ڈاکٹر،'' اُردو میں تاریخ نولیی'' مشمولہ: سہ ماہی تاریخ ،شارہ ۳۲، تاریخ نولی نمبر، جنوری ۲۰۰۷ء، ص ۱۰۸
- منتق الله، پروفیسر (مضمون) "نو تاریخیت ،اس کا پیش و پس"، مشموله: نو تاریخیت ، ترتیب: نسیم عباس احمر، دُاکمر ، فیصل آباد: مثال پبلشرز ، ۲۰۱۸ ، ص ۷۲
  - س<sub>ات</sub> ایضاً م
- ۳- جميل جالبی، ڈاکٹر (مضمون)ا دبی تاریخ نولیی مشموله "ادبی تاریخ نولیی اور مختصرتواریخ ادب" مرتبه سعد مسعودغنی ملتان المصر اب پبلی کیشنز ۲۰۰۵ ء ص۴
- ۵۔ تبسم کانٹیری، ڈاکٹر، اردوادب کی تاریخ، ابتدا سے ۱۸۵۷ء، لا ہور: سنگ میل پہلی کیشنز، ۲۰۰۳ء، الا ہور: سنگ میل پہلی کیشنز، ۲۰۰۳ء، ص
- ۲۔ تبسم کاشیری، ڈاکٹر (مضمون) ادبی تاریخ کی تشکیل نو کے مسائل، مطبوعہ تخلیقی ادب، شارہ یا بی ایش او نیشنل یو نیورٹی آف ماڈرن لینگو تجز، جنوری ۲۰۰۸ء بی ۱۰
  - تبسم کاشمیری، ڈاکٹر، اردوادب کی تاریخ، ابتداہے ۱۸۵۷ء، ص ۹
    - ٨\_ الضأبس٩
- 9 . وہاب اشر فی (مضمون) ''مابعد جدیدیت<mark>ت تاریخیت ، نئی تاریخیت ''،مشمولہ: نوتاریخیت '</mark> ترتیب:نیم عماس احمر، ڈاکٹر، فیصل آباد: مثال پبلشرز،<mark>۲۰۱۸ء،مس۱۱۱</mark>
  - ١٠ اليفائص ١٣ المالا
- اا۔ ریاض قدیر، ڈاکٹر ، مج<mark>لة الکلیة الشرقیة اور نیٹل کالج میگزی</mark>ن، جامعہ پنجاب، لاہور، پاکستان، جلد ۱۱،۸۷۲-۹۳-۹۳، ۹۳
  - ۱۲ ریاض قدیر، ڈاکٹر ، مجلة الکلیة الشرقیة اور نیٹل کالج میگزین ، ص۹۴
- ۳۱ ناصرعباس میّر، ڈاکٹر (مضمون)''نئی تاریخیت''،مشمولہ: نو تاریخیت ، تر تیب بسیم عباس احمر، ڈاکٹر، فیصل آباد:مثال پبلشرز،۲۰۱۸ء،ص۹۲
  - ۱۳ ناصرعباس نير، ۋاكٹر (مضمون) ' نئى تارىخىت'' مشمولە. نو تارىخىت م ٩٩ م

- ۵ا۔ تبسم کاشمیری، ڈاکٹر،ار دواوب کی تاریخ، ابتدا ہے ۱۸۵۷ء، ص۱۳
- ۱۷۔ تبسم کاشمیری، ڈاکٹر، اردوادب کی تاریخ ابتداہے ۱۸۵۷ء، ۱۳،۱۲
- دیاض قدیر، ڈاکٹر، مجلة الکلیة الشرقیة اور نیٹل کالج میگزین، جامعہ پنجاب، لا ہور، پاکتان، جلد ۲۰۱۱،۸۲، جس ۹۴
- ۱۸۔ تبسم کاشیری، ڈاکٹر (مضمون) ادبی تاریخ کی تشکیل نو کے مسائل ، مطبوعہ تخلیقی ادب، شارہ یا بڑے ، اسلام آباد بیشنل یو نیورٹی آف ماڈرن لینگو تجز، جنوری ۲۰۰۸ء، ص ۱۲۰
- 9 ۔ عتیق اللہ، پروفیسر (مضمون)''تاریخیت ونو تاریخیت''،مشمولہ:نوتاریخیت ، ترتیب:نیم عاس احم، دُاکٹر، فیصل آباد: مثال پبلشرز، ۲۰۱۸ء،ص ۲۰،۵۹
- ٠٠- رياض قدري، دُاكمُر ، مجلة الكلية الشرقية اور ينثل كالج ميكزين، جامعه پنجاب، لا مور، پاكستان، جلد ٢٠١١،٨٢، ٩٥٠
  - ۱۱\_ سليم اختر، ۋاكٹر، اردوادب كى مخضرترين تاريخ، لا ہورسنگ ميل پېلى كيشنز ۱۹۸ و، ۱۹۸ م
    - ۲۲ سليم اختر، دُاكثر، اردوادب كي مخضرترين تاريخ، ايضاً من ٢٩٨
  - ۳۲ گیان چند، ڈاکٹر، 'اردوکی ادبی تاریخین' کراچی انجمن ترقی اردو یا کستان ۲۰۰۰ء، ص۵۷۵
    - ۲۹ الينا بص٢٩
    - ٢٥ الضأب ٢٧٦
    - ٢٦\_ الضأم ٢٧
    - ۲۷ گیان چند، ڈاکٹر، ''اردوکی ادبی تاریخیں''، ص۵۰۵
- ۲۸ معین الدین عقبل، ؤ اکثر ، (مضمون ) <sup>دو</sup>اد فی تاریخ نویسی صورت حال اور مسائل ٬٬ مشموله اردو میں ادبی تحقیق نظریه اور روایت ، الماس خانم ، وْ اکثر ، لا مور : انور سنز پرنثرز آوَث فال رووْ ، ۲۲۰۲ ء ، ص ۲۸۸
  - ۲۶ ـ انورسديد، ۋاكثر ، "اختل<mark>افات "لا بور: مكتيه اردوز مان ، 92</mark>8 اء ، ص ۱۱۹
    - ٣٠ الصّابي ١٢٠
    - ا٣١ الضاَّ بص١٢٠
    - ٣٢\_ الضأب ١٢١
    - ٣٣\_ الضأ، ١٢٢
    - ۱۲۲ الضابص۱۲۲

- ۳۵ تبسم کاشمیری، ڈاکٹر،ار دوادب کی تاریخ ابتداے ۱۸۵۷ء، ص ۱۷
  - ٣٦\_ الضأبص١٢
- سلام تبسم کاشمیری، ڈاکٹر (مضمون)اردوادب کی تاریخ کیسے کھی گئی،مطبوعہ بخلیقی ادب،شارہ چیو، اسلام آباد: بیشنل یو نیورٹی آف ماڈ رن لینگاؤ نجو،جون ۲۰۰۹ء،ص ۱۹۱
  - ٣٨\_ ايضاً الإسااوا
  - m9\_ تنبسم کانثمیری، ڈاکٹر، اردوادب کی تاریخ ابتداے ۸۵۷ء، ص•ا
- ۳۰ محد حسن، ڈاکٹر، "ادبی تاریخ نولیی، (مرتبین)عامر مہیل سیدڈ اکٹرنسیم عباس احمر "لا مور پاکستان کوآپریٹوسوسائٹی، ۲۰۱۰، ص ۹ ۴۰
  - الله الينابس السا
- ۳۲ تښېم کاثميري، ڈاکٹر (مضمون)ار دوادب کې تاریخ کيسيکنهي گئي، مطبوعه بخليقي ادب، شاره چيو، اسلام آباد بيشنل يونيورځي آف اورن لينگونجو ، جون ۲۰۰۹ء ۾ ۱۹۲
- ۱۹۸ تبسم کاشمیری، ڈاکٹر (مضمون )ار دوادب کی تاریخ کیسے کسی گئی،مطبوعہ بخلیتی ادب،ص ۱۹۸
  - ۱۲۲۰ ایضاً ص۰۰۸
- ۳۵ ۔ ریاض قدیر، ڈاکٹر، مجلۃ الکلیۃ الشرقیۃ اور پنٹل کالج میگزین، جامعہ پنجاب، لاہور، پاکستان، حلد۴۸،۲۰۱۱ء، ۱۳۵
  - ٣٦\_ الضاَّ، ١٩٧
  - ٢٧\_ الضأم ١٠١
  - ۴۸ تبهم کاشمیری، ڈاکٹر، اردوادب کی تاریخ (ابتداءے ۱۸۵۷ء تک) میں ۴۰۷
- ۴۹ \_ ریاض قدیر، ڈاکٹر، مجلة الکلیة الشرقیة اور نیٹل کالج میگزین، جامعه پنجاب، لا ہور، پاکستان، جلد ۱۲،۸۱۲،۲۰۱۳ واص ۱۰۰
  - ۵۰ تیسم کاشمیری، ڈاکٹر، اردوادب کی تاریخ (ابتداء مے ۱۸۵۷ء تک) بس ۴۲۷ ۲۸ ۲۸ میل

# حاصلِ بحث

اس کتاب میں پنجاب یو نیورٹی کی' تاریخ آدبیات' اور تبسم کا تمیری کی' اردوادب کی تاریخ''
میں دبستان کھنوکی پیش کش کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے۔اس موضوع کو چارا ابواب میں تقسیم کیا گیا
ہے۔ پہلا باب دبستان کھنو تاریخ ، تہذیب اورادب کے عنوان سے کھا گیا ہے۔اس باب میں
دلی کے بعد تاریخ و تہذیب کھنو کی تفہیم کے لیے مغلیہ سلطنت کا مختصر ترین جائزہ لیا گیا ہے۔ کھنوی
دیاست کے حکمران شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ان افرات کے پس منظر کو جاننے کے لیے
مغلیہ حکمرانوں کی شیعہ مسلک سے دلچی اورایرانی تہذیب کے افرات کا مختصر جائزہ لیا گیا ہے۔
مغلیہ حکمرانوں کی شیعہ مسلک سے دلچی اورایرانی تہذیب کے افرات کا مختصر جائزہ لیا گیا ہے۔
مغلیہ حکمرانوں کی شیعہ مسلک سے دلچی اورایرانی تہذیب کے افرات کا مختصر جائزہ لیا گیا ہے۔
مغلیہ حکمرانوں کی شیعہ مسلک سے دلچی اورایرانی تہذیب کے افرات کا مختصر جائزہ لیا گیا ہے۔
مغلیہ حکمرانوں کی شیعہ مسلک سے دلی ظمیم اللہ بین باہم خوش گوار تعلقات ہی کا نتیجہ تھا،شاہ طہماسپ
انھیں ترک کر دیا۔مغل بادشاہ ہمایوں کے باہم خوش گوار تعلقات ہی کا نتیجہ تھا،شاہ طہماسپ
معاونت کی پیش کش کی مگر اس کے لیے تین شرائط بھی رکھ دیں۔ اول: ہمایوں شیعہ ند ہب تبول
معاونت کی پیش کش کی مگر اس کے لیے تین شرائط بھی رکھ دیں۔ اول: ہمایوں شیعہ ند ہب تبول
معاونت کی پیش کش کی مگر اس کے لیے تین شرائط بھی رکھ دیں۔ اول: ہمایوں شیعہ ند ہب تبول

بالا دی قبول کرے۔ ہمایوں نے ایران میں قیام کے دوران میں امامیہ مذہب کی پچھ رسوم کواختیار کیا۔ایرانی فوجوں کے تعاون سے قندھاراور پھر کابل ہمایوں کے قبضے میں آگئے۔

جب ہمایوں ایران سے ہندوستان واپس آیا تواس کے ساتھ بے شارایرانی سپاہی، امرا اور علما تھے۔ اس وقت سے ایران اور ہندوستان کے زیادہ قریبی تعلقات کا آغاز ہوا۔ نیتجناً ہندوستان کی ہنداسلامی تہذیب میں ایرانی اثرات کا غلبہ شروع ہوا۔ ہمایوں کا سب سے اہم وزیر پیرم خان ایرانی النسل تھا اور بدخشاں کے شیعہ گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ ایرانی گروہ ایران نواز اور شیعہ مسلک کا حامی رہا ہے۔ ہمایوں کی ماں ماہم سلطانہ بھی شیعہ ندہب کی پیرو کا تھیں۔ ہمایوں کی شادی ۲۵ ماری اکر حامی کی گروہ ایران کے مرشدا یک شیعہ پیشوا میر بابا دوست عرف میرعلی اکبرحامی کی لائی جمیدہ بانو سے ہوگئی۔

اکبر کے بعداس کا بیٹا جہا نگیر تخت نشین ہوا۔اس کی شادی ایرانی خاتون مہرالنساء سے ۱۱۱اء میں اکبر کے بعداس کا بیٹا جہا نگیر تخت نشین ہوا۔اس کی شادی ایرانی خاتون مہرالنساء سے ۱۲۱۱ء میں ہوئی۔ جہانگیر نے اسے نور محل کا خطاب دیا اور چارسال بعداسے نور جہاں کا خطاب دیا گیا۔ نور جہاں جہانگیر کے دور میں سیاہ وسفید کی مالک بن گئی اوراسی کے اثر ورسوخ کی وجہ سے بہت نور جہاں جہانگیر کے دور میں سیاہ وسفید کی مالک بن گئی اوراسی کے اثر ورسوخ کی وجہ سے بہت سے ایرانی شعرا،مصوراوراُمراء ہندوستان آکر مغلیہ در بارسے وابستہ ہوگئے اور مغلیہ حکومت میں اہم کرداراداکر تے رہے۔ بیسلسلہ شاہ جہاں اوراورنگ زیب عالم گیر کے زمانے میں بھی کی نہ کسی حد تک قائم رہا۔اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے ساتھ ہی عظیم غلی حکر انوں کا دورختم ہوگیا۔ اورثاہ تخت نشین ہوئے۔ 19 اے بیس روشن اختر محمد شاہ کے لقب سے چھٹا بادشاہ بنا۔ تخت نشین کی وفات کے دیاء ہے 19 اے تک بارہ سال کے اندراندرا مغل وقت میں میں چندتورانی اوربعض ایرانی اُمراء نیل کرسا دات بار ہدگی سیاسی قوت کا خاتمہ کردیا۔ اس کے صلہ میں محمد شاہ نے محمد اور بر ہان الملک کا خطاب دیا اور اودھ کا صوبے دار مقرر کیا۔ بر ہان الملک کا خطاب دیا اوراودھ کا صوبے دار مقرر کیا۔ بر ہان الملک کا خطاب دیا اور اودھ کا صوبے دار مقرر کیا۔ بر ہان الملک کا خطاب دیا اور اودھ کا صوبے دار مقرر کیا۔ بر ہان الملک کا خطاب دیا اور اودھ کا صوبے دار مقرر کیا۔ بر ہان الملک کا خطاب دیا تھر بیا ستر ہ سال ۲۵ اوراک کے انتہ کے انتہ کی بعدان کے بعدان کے

کے جانشین صفدر جنگ نے بھی اود ھ کی فوجی قوت اور آید نی میں بہت اضافہ کیا۔

سعادت خال بر ہان الملک نے نادرشاہ کے حملے (۲۳۹ء) کے وقت دلی میں خودشی کرلی تو اودھ کی صوبہ داری کے دوعوے دار پیدا ہوگئے ، ایک شیر جنگ جو بر ہان الملک کے بھتیج تھے اور دوسرے ابوالمنصو رمرزامقیم جوان کے بھانچے اور داماد تھے۔ مرزامقیم چونکہ بر ہان الملک کے زمانے ہی میں اُن کے نائب رہ چکے تھے اور مرحوم نواب کا تمام ا خاشہ اُن ہی کے قبضے میں تھا اس لیے جیت اُن ہی کی رہی نواب صفدر جنگ کی وفات کے بعد اُن کے بیٹے جال الدین حیدر شجاع الدولہ کے دفات کے بعد اُن کے بیٹے جال الدین حیدر شجاع الدولہ کے دفال سے فیض آباد میں مندنشین ہوئے۔ شجاع الدولہ کے انتقال کے بعد اُن کے بڑے بیٹے آصف الدولہ کے انتقال کے بعد اُن در شروع ہوا۔ آصف الدولہ کے عہد تی دارالحکومت بنایا اور یوں لکھنو کی تم دنی اور تاریخی اہمیت کا دور شروع ہوا۔ آصف الدولہ کے عہد تی میں لکھنو اور ہوگی اس کا سلسلہ نواب سعادت خال بر ہان الملک سے شروع ہوکر واجد علی شاہ پرختم ہوا میں قائم ہوئی اس کا سلسلہ نواب سعادت خال بر ہان الملک سے شروع ہوکر واجد علی شاہ پرختم ہوا تھا۔ اودھ کے فرماں رواشیعہ مسلک رکھتے تھے لیکن وسیع النظر بھی تھے۔ پاس داری اور رواداری ان کا مسلک تھا۔ علم دوست اور مخیر بھی تھے۔ پاس داری اور رواداری ان کا مسلک تھا۔ علم دوست اور مخیر بھی تھے۔

فرنگی محل کی قدر شائ کرتے ہوئے انھوں نے اس ادارے کے بیشتر علائے اہل سنت کو مسند قضا وافقا پر مامور بھی کیا تھا۔ فرنگی محل کے بعد لکھنو میں مولوی سید دلدار علی کے خانوادہ کو ''خاندان اجتہاد'' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کی کھنوا کیک شیعہ جمہد کا سب سے زیادہ پرانا خاندان میں ہے جہاں سے شیعیت کی ملک بھر میں تبلیغ وتروت کے ہوئی تھی۔ مولوی دلدار علی وہ پہلے شیعہ عالم دین تھے جنھوں نے شیعوں میں نماز جمعہ باجماعت پڑھائی تھی۔

ہندوستان میں اس ہے پہلے علم وادب کے لیے وکن اور دبلی بڑے مراکز مانے جاتے سے ایکن دبلی اجڑ نے کے بعد اہلِ علم وضل نے فیض آباد اور کھنٹو میں علم وادب کی محفلوں کو خوب رونق بخشی یکھنٹو کی ترقی ،خوش حالی اور عروج کود کھے کر دبلی اور دوسرے مقامات کے اہلِ کمال اور معرز بن نے لکھنٹو کی ترق کیا۔ برصغیر کی تاریخ میں لکھنٹو کی تہذیب و معاشرت بتدریج دبلی سے معرز بن نے لکھنٹو کا رخ کیا۔ برصغیر کی تاریخ میں لکھنٹو کی تہذیب و معاشرت بتدریج دبلی سے بالکل الگ شناخت کی حامل بن گئی۔ لکھنوا بنی تہذیبی ، ثقافتی اور تاریخی خصوصیات کی بنا پر ایک امتیازی مقام رکھتا ہے۔

د بستانِ لکھنؤ کی شاعری زبان کے نقطۂ نظر ہے بھی زیادہ دکش اور پر کشش ہے۔ لکھنوی شعراء کے ہاں لفظیات کا رکھ کھاؤاورنشست و برخاست، خیالات کی بندش غرض تمام چیزیں انھیں دبستان لکھنوکی خصوصیات عطاکرتی ہیں۔

دوسراباب "تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند۔۔ کا جائزہ "کے عنوان سے لکھا ایا ہے۔ یہ کتاب پنجاب یو نیورٹی لا ہور کے شعبہ تاریخ ادبیات نے شائع کروائی ہے۔ اس تاریخ کی دوجلدوں (اُردوادب: جلددوم وسوم ) میں لکھنوی شعروادب کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس تاریخ کی جلددوم ایک صدی پرمحیط ہے۔ اس کا پہلا باب سیای بقری ،معاشرتی اور تہذیبی پس منظر ایا کے عنوان کے دیاء تا ۱۹۰۳ء واکر شمس اللہ بن صدیقی نے لکھا ہے۔ دوسراباب: "ادبی پس منظر" کے عنوان سے ڈاکٹر الف۔ درسیم نے قلم بندکیا ہے۔ اس جلد میں کھنوی شعروادب کے حوالے سے تین ایواب (نوان، دسوان اور گیار ہوان) مختص کیے گئے ہیں۔ نوان باب" (ردوشاعری کھنومیں (ا)" معاون سے شامل ہے۔ اس باب میں چیشعراء میرسن ،مصحق ، انشا، جعفر علی صرت ، جرات اور سعادت یا رخان رئیس کے بارے میں پانچ مضمون نگاروں کے مقالات شامل ہیں۔ دسوان باب مضمون مضامین شامل ہیں: (الف) امام بخش ناسخ ، (ب) خواجہ حیر علی آئش اور (ج) ناسخ و آئش کے مضامین شامل ہیں: (الف) امام بخش ناسخ ، (ب) خواجہ حیر علی آئش اور رہی اناسخ میں پہلامضمون مضامین شامل ہیں: (الف) امام بخش ناسخ ، (ب) خواجہ حیر علی آئش اور رہی ناسخ و گیر ، خاتی اور اس کا عنوان ہیں بہلامضمون مخبیہ یزدانی نے "ریخی" ، پر لکھا ہے اور اس کا عنوان ہیں بہلامضون مخبیہ یزدانی نے "دریخی" ، پر لکھا ہے اور اس کا عنوان ہیں بہلامضون مخبیہ یزدانی نے "دریخی" ، پر لکھا ہے اور اس کا عنوان ہیں بہلام محبیہ یہنے میں اس کا عنوان ہے۔ "بان صاحب"

" تاریخ ادبیات۔۔۔ " (اردوادب، جلدسوم) (۱۸۰۳ء تا ۱۸۵۷ء) پرمحیط ہے۔اس جلد میں "اردومر ثید کھنٹو میں " کے عنوان سے ایک باب کھا گیا ہے۔ جس میں ڈاکٹر ناظر حسن زیدی نے دومضامین "میر ببرعلی انیس" اور "مرزا سلامت علی دبیر" کے عنوان سے لکھے ہیں، جب کہ " دیگر مرثیہ گؤ" کے عنوان سے میراحسن کامضمون بھی شامل ہے۔

پنجاب یو نیورٹی میں'' تاریخ ادبیات مسلمانان پاکتان وہند'' کی تشکیل و تدوین کے

لیے گروب کینٹن فیاض محمود کی سربراہی میں ایک شعبہ قائم کیا گیا۔ برسوں کی کارکردگی اور لاکھوں کے خرچ کے بعد تاریخ کی اوبیات مسلمانان پاکستان وہندگی جلدیں شائع ہوئیں۔ اس تاریخ کی کسی ایک جلدگوا ٹھا کردیکے لیں اگر اس میں دس مقالے ہیں تو تنقید اور تحقیق کے اعتبارے تمام مقالے اوبی مقالے اوبی مقالے اوبی مقالے اوبی تاریخ کے ارتقاء تسلسل اور روایت کے تصور سے عاری ہیں۔ اوبی تاریخ میں جس طرح سے تاریخ کے ارتقاء تسلسل اور روایت کے تصور سے عاری ہیں۔ اوبی تاریخ میں جس طرح سے روایت ایک دور سے دوسرے دوسرے داخل ہوتی ہے، مقالہ نگاروں کے ہاں اوبی ارتقاکی میں صورتیں موجود نہیں ہیں۔ اس لیے مختلف موضوعات پر لکھے گئے میہ مقالے اوبی تاریخ کی حرکت نہیں دکھا سکتے ۔ ان کی بڑی وجہ بیتھی کہ مختلف ابواب لکھنے والوں میں اوبی ساجیات اور اوبی تاریخ کی حرکت کیوں شخص تصور موروجود نہا۔

تاریخ کی ترتیب و تدوین میں رائے زنی کی بجائے حقائق کی فراہمی پر زور دیاجا تا ہے۔
حقائق کی فراہمی کے ماخذات میں مصنفین کی کتابیں ، مصنف پر کھی گئی کتابیں ، اخبارات ورسائل
کے تیمرے ، مصنف پراس کے معاصرین کے آراوغیرہ کواہمیت دی جاتی ہے۔ عام طور پراس قتم
کے علمی منصوبوں میں صرف اول درجے کے ماخذ کو حوالے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور
صرف ان آرا پر فیصلہ مرتب کیا جاتا ہے جو بنی برصدافت ہوں اور جن کے رائے دینے والے
قابل اعتماد ہوں۔ '' تاریخ ادبیات' میں جو موادشائع کیا گیا ہے ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ
بیشتر تذکرہ نگاروں نے اول درجے کے متند ماخذات تک بہتے کم رسائی حاصل کی ہے۔

ہماری ادبی تاریخیں جن ادیوں نے کھی ہیں ان میں نوے فیصدادیب/ نقادایے ملتے ہیں جواد بی مورخ ہونے کے باوجوداوب اور تہذیب کا تاریخی شعور ندر کھتے تھے۔ ہمارے ادبی مورخین نے ادبی تاریخ شعور کواہمیت نہیں دی ہے۔ ادبی مورخین ہراد بی دورکومقالوں کی صورت میں کھ دیتے ہیں ۔ لیکن میرمقالے ادبی تاریخ میں روایت اور تاریخی شعور کو واضح نہیں کرتے۔ لہذا ایسی تاریخ وں کوکس طرح ادبی تاریخ کا نام دیا جاسکتا ہے۔

تیسرے باب میں اردوادب کی تاریخ (ابتدا سے ۱۸۵۷ء تک) کا جائزہ لیا گیا ہے۔ بیہ تماب سنگ میل پہلی کیشنز لا ہور نے ۲۰۰۳ء میں شائع کی۔ بیہ کتاب انیس ابواب اور آٹھ سو بیالیس صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں دبستان کھنو کے لیے چارابواب (گیارہواں، بارہواں، مولوں اورانیسواں) مختص کے گئے ہیں۔ گیارہویں باب کاعنوان ہے: ''دبستان کھنو سیاسی، شہذی اوراد بی تشکیل' بارہویں باب کاعنوان ہے: ''ادبی روایت کی توسیع بکھنو ایک نیاادبی مرکز'' اس باب میں میرحسن، صحفی ، آنشا، جرات اور رنگین زیر بحث آئے ہیں۔ سولھواں باب ''لکھنو کی ٹی شعیں' کے عنوان ہے کھا گیا ہے۔ اس میں آئش، ناتیخ ائیم ، واجعلی شاہ، کے رئیس اورامانت کھنوی کی " اندرسھا" پر بحث کی گئی ہے۔ اس میں رجب علی بیگ کی داستان " فسانہ عجائیہ" کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس کتاب کے آخری باب کاعنوان ہے " کھنو کی نہ جی ثقافت کا مظہر "اس میں میرانیس اور مرزا دبیر کی مرثیہ نگاری کا تقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس طرح'' اردوادب کی تاریخ'' میں کھنوی شعر وادب کے جائزے کے لیے مجموعی طور پر پانچ ابواب اور دوسو گیارہ تاریخ'' میں کھنوی شعر وادب کے جائزے کے لیے مجموعی طور پر پانچ ابواب اور دوسو گیارہ تاریخ'' میں کھنوی شعر وادب کے جائزے کے لیے مجموعی طور پر پانچ ابواب اور دوسو گیارہ تاریخ'' میں کھنوی شعر وادب کے جائزے کے لیے مجموعی طور پر پانچ ابواب اور دوسو گیارہ صفحات مختص کے گئے ہیں۔

ڈاکر جبسم کا تمیری نے ''اردوادب کی تاریخ'' کلصتے ہوئے اپنے زمانہ طالب علمی کے مسائل کو بھی پیش نظر رکھا ہے اور اردوادب کی تاریخ وں میں جن تفصیلات کو اہمیت نہیں دی جاتی اضیں بھی موضوع بحث بنایا ہے۔ تبسم کا تمیری ادبی تاریخ کے مسائل اور تصورات سے بخوبی آگاہ میں اور آخصیں Rationalize کر کے دیکھنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں ''اردوادب کی تاریخ'' اس تصور تاریخ کی عکاس ہے۔ جمیل جالبی کی'' تاریخ ادبیاردو' کے بعد تبسم کا تمیری کی ''اردوادب کی تاریخ اور اللہ ایک تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی ارنامہ ہے۔ انھوں نے اسپنے سے پہلے کھنے والوں کی تصانیف اور مضامین سے استفادہ کیا ہے۔ مگر متائج خود این طور یراخذ کیے ہیں۔

اس تاریخ اوب بیس نیزقو تاریخ کو عالب ہونے کا موقع فراہم کیا گیا ہے اور نداوب کو تاریخ سے بے نیاز کر کے دیکھنے اور پر کھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس تاریخ بیل مختلف ادبی ادواراور ان کے محرکات کا متوازن تذکرہ موجود ہے۔ ڈاکٹر تیسم کاشمیری لفظوں کے چناؤ اور انتخاب میں بہت مختاط ہیں۔ دہ ضروری اور اہم نکات کو محوظ رکھتے ہوئے مختصر لفظوں میں بحث سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ''اردوادب کی تاریخ'' (آغازے ۱۸۵۷ء) تک کوا یک ہی جلد میں اس طرح سمیٹا ہے کہ کوئی گوشہ تشنہ نہیں رہنے دیا۔ انھوں نے تحقیق کے نام پرادق مسائل اور ان کی تفصیلات سے کوئی گوشہ تشنہ نہیں رہنے دیا۔ انھوں نے تحقیق کے نام پرادق مسائل اور ان کی تفصیلات سے

اسلوب کوگران بازئیس کیا۔مورخ نے جامد تقائق چیش کرنے کی بجائے اپنی قوت متخیلہ سے تاریخ کی باز آ فرینی کی ہے۔

چوتھاباب'' تاریخ ادبیات۔۔۔اوراردوادب کی تاریخ کا نقابلی جائزہ'' کے عنوان سے

کھا گیا ہے۔اد بی تاریخ کسی قوم کی سیاسی اوراجھا ٹی تاریخ سے وابستہ ہوتی ہے۔اد بی مورخیس

تاریخ کو مختلف ادوار میں تقییم کر کے ادب کا سیاسی اور خارجی حالات کی روشیٰ میں جائزہ لیتے

ہیں۔تاریخ کی تشکیل میں اقتصادی ،سیاسی اور تہذیبی قو توں کے علاوہ عصری تصورات بھی ہوئی
اہمیت رکھتے ہیں۔گزرے ہوئے واقعات کاصحت کے ساتھ اندراج تاریخ کہلاتا ہے۔اپندور

کے نظریات اور ماضی کی اقد ارکے درمیان توازن پیدا کرنافنِ تاریخ نولی کہلاتا ہے۔ادبی تاریخ

سے کسی بھی خطے کے اجھا می شعور کا پتا چاتا ہے۔کسی قوم کی ادبی تاریخ اس وقت تک مرتب نہیں ہو

سے کسی بھی خطے کے اجھا می شعور کا پتا چاتا ہے۔کسی قوم کی ادبی تاریخ اس وقت تک مرتب نہیں ہو

سے کسی بھی خطے کے اجھا می شعور کا پتا چاتا ہے۔کسی قوم کی ادبی تاریخ اس وقت تک مرتب نہیں ہو

سے تک تمام نمائندہ ادبوں کی تخلیقات کو ان کے درست تنا ظراور تاریخی کی سی منظر میں ہدد کیھ

بیبویں صدی میں ادبیات اور علوم کے پرانے تصورات تبدیل ہوئے۔ تاریخ ، تقیداور لسانیات کے شعبے بھی نے تصورات سے آشنا ہوئے۔ بیبویں صدی میں مورخین نے یہ بات زور دے کر کہی کہ تاریخ محض سیاسی واقعات کا مجموعہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ بادشا ہوں کے مختلف ادوار، جنگی مہمات اور فتح وشکست کے حالات کا مجموعہ ہے۔ تاریخ داں کا اپنا ایک انداز نظر ہوتا ہے جو واقعات کی ترتیب اور ان کے اسباب کی تو شیح کے بین السطور میں مختل ہوتا ہے۔

کی خاص عہد کی ساتی یااد فی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے مخض ادب تک محدودر ہنے کی بجائے دوسرے متعلقہ علوم وفنون سے بھی مدد کی جاتی ہے۔ادبی تاریخ نولیں مورخ کی بصیرت کے بغیر نامکمل رہتی ہے۔تاریخ ادب محض شاعرول اوراد یبول کے حالات کا مجموعہ نہیں ہوتی بلکہ ادب، تہذیب، اسلوب اور معاشرے کی پیش کش ہوتی ہے۔ادبیات میں ہونے والی تبدیلیاں معاشرتی اور تہذیبی تبدیلیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔

نئ تاریخیت کےمطابق ادب اور تاریخ میں اٹوٹ رشتہ ہے، اس لیے تاریخ محض علم کا کوئی خزان نہیں ہے بلکہ اے ادبی متن کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ گویا ادب تاریخ کی نمائندگی کا ایک ذریعہ ہے جس میں بصیرتیں تاریخ کے عوامل کے ساتھ پیش ہوتی ہیں۔ گویا اوب ہی تاریخ میں تبدیلی کا باعث ہے۔ بنی تاریخ سے مراد کسی ایک عبد کا ساسی ، ساجی اور واقعاتی منظر نامہ نہیں ہے۔ بنی تاریخ سے اصلاً تاریخ سے کو ایک منہاجیاتی اصول کے طور پر بروئے کا رلاتی منظر نامہ نہیں ہے۔ بنی تاریخ سے نمظہر یا واقعے کو اس تناظر سے نسلک کیا جا تا اور اس کی علامتی و فیقی قدر و معنویت متعین کی جاتی ہے۔ اولی تاریخ سیح معنوں میں اولی تاریخ اس وقت بنتی ہے جب قدر و معنویت میں دیکھا اور دکھا تا ہے۔ اولی تاریخ سیکھی ہے ہیں دیکھا اور دکھا تا ہے۔



## كتابيات

- ابوالخير شفى ،سيد محره اردوشاعرى كاسياس اورتاري پس منظر ٢٠ ١١ ـ ١٨٥٧ ،اسلام آباد: ميشتل بك فاؤند يشن ،جنوري ٢٠١٤ ء
- 🖈 ۔ اکبرحیدری، تشمیری، ڈاکٹر، اودھ میں اردومر شیے کاارتقاء، باراول مکھنؤ: نظامی پریس، ۱۹۸۱ء
  - 🖈 \_ ا كرام ، محر، شخ ، رودكوثر ، لا مور: ادار ه ثقافت اسلاميه، ٢٠١٧ ء
- الماس خانم، ۋاكٹر،'' اردومیں ادبی تحقیق نظرید اور روایت'' لا ہور: انورسنز پرنٹرز آؤٹ فال روڈ،۲۰۲۰ء
  - انورسديد، ۋاكم "اختلافات "لا بور: مكتيدار دوزيان ، ١٩٧٥ ع
- اریخ ادبیات مسلمانان پاکتان و مند، اردوادب (جلد دوم)، لامور: پنجاب یو نیورش طبح دوم، ۲۰۰۹ء
- المجر تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و مند، اردوادب (جلدسوم)، (۱۸۰۳ء تا ۱۸۵۷ء) لا مور: پنجاب بونیورش طبع دوم، ۲۰۱۰ء
- المراع ال
  - 🖈 جعفرحسین ،مرزا،قدیم کلهنئو کی آخری بهار ،نئی دبلی: ترقی اردو بیورو،۱۹۸۱ء
- جعفر حسین ، مرزا، قدیم تکھنوکی آخری بہار، دوسراایڈیش ، بی دبلی : قوی کونسل برائے فروغ اردوز بان ، ۱۹۹۸ء
  - 🖈 جميل جالبي، ۋاكثر ، تاريخ اوپ ار دو، جلد دوم، لا بور مجلس تر تي ادب، ٢٠١٣ء
- اردوادب،جلدسوم،لا مور مجلس ترقی ادب،علی پرنٹرا یبٹ آبادرواد، جولائی ۲۰۱۳ء
  - 🖈 جوش ملیح آبادی، مادول کی برأت، کراجی:مشهورآ فسٹ بریس، ۱۹۷۰
  - 🛠 ڈاکٹرمظفر حسن ملک،ار دومر شیے میں مرزاد بیر کامقام، لا ہور:مقبول کیڈی، ۲ ہے واء
- 🖈 سرسيداحمدخان،مقالات برسيد،جلد ۲، مرتب جمراساعيل ياني يتى، لا بور جملس ترتى ادب، ١٩٦٢ء

- 🖈 سليم اختر، وْاكْمْ ،اردوادب كى مختصرترين تاريخ ،لا بورسنگ ميل پېلى كيشنز ١٩٨٦ء
- المجر عليم اختر، واكثر، اردوادب كي مخضرترين تاريخ: آغاز عدا ٢٠١٠، لا بور: سنگ ميل پېلى كيشنز، الماده در الماده
- ایر بل ۱۹۷۸ء و اکثر آگھنو کی تہذیبی میراث طبع اول آگھنو : اُردو پبلشرزنمبر ۸ تلک مارگ، ایر بل ۱۹۷۸ء
- الله عام سبیل سید نسیم عباس احمر، وْاکٹر (مرتبین)، ''اد بی تاریخ نولیی''،لا ہور:پاکستان کوآپریٹو سوسائٹی، ۱۰۱۰ء
  - 🖈 عبدالحليم شرر بكصنوًى، گزشته كصنوً ، دبلي : قوى كونسل برائے فروغ اُر دوزيان نئي دبلي ١٠١١ -
    - 🖈 عبدالحليم شرر، گزشته کھنؤ ، شرقی تدن کا آخری نموند، انبیم بک ڈیو،۲۲ ۱۹۷ء
    - 🖈 عبدالسلام ندوى ،مولانا، شعرالهند ،مطبع معارف اعظم گرهه: ١٩٣٩ طبع جهارم
      - 🖈 ملی جوادزیدی ، دوادبی سکول طبع دوم بکھنؤ شیم بک ڈیو، ۱۹۸ء
- اردوادب • کیان چندجین ،سیده جعفره ، پروفیسر ، ' تاریخ اردوادب • کاء تک' ،طبع اول ،نگی دبلی ، قومی کونسل برائے فروغ اُردوز بان ،۱۹۹۸ء
  - 🖈 \_ گیان چندؤ اکثر ''اردو کی ادبی تاریخین' کراچی انجمن ترقی اردو یا کستان ۲۰۰۰ ء
- هلا۔ مبارک علی، ڈاکٹر،'' اُردو میں تاریخ نولیی''،مشمولہ:سہ ماہی تاریخ،شارہ۳۴، تاریخ نولیی نمبر، جنوری ۲۰۰۷ء
  - 🖈 محمداحسن فاروقی ، ڈاکٹر ، مرشیدنگاری اور میرانیس ، لاہور: اُردواکیڈی ، ۱۹۴۸ء
    - 🛠 محد باقرمش، تاریخ کهنئو، کراچی: دارالتصنیف رضو پیسوسائی، ۱۹۷۲ء
      - 🖈 ۔ محد حسن، ڈاکٹر ،اولی تقید بکھنئو: سرفراز تو می بریس،۳۷۱ء
  - الله المراد المر
  - الله من الحن نقوى، پروفیسر، <mark>تاریخ اوب اردو علی گڑھ: ایج کیشنل</mark> بک ہاوس، ۱۹۹۷ء -

### رسائل وجرائد

- 🛣 تخلیقی ادب، شاره پانچ، اسلام آباد: بیشنل یو نیورش آف ما ڈرن لینگونجو، جنوری ۲۰۰۸ء
  - 🖈 مخليقي ادب، شاره چيو، اسلام آباد: نيشنل يو نيورځي آف ما دُرن لينگونجو، جون ٢٠٠٩ ء
- 🖈 \_ محلة الكلية الشرقية أورنينل كالح ميكزين، جامعه پنجاب، لا مور، ما كستان، جلد ٢٠١١،٨٦،



ئى ئىسىران ئاسىيانى ايمال كددو كى دار ناردق كال نان كائى لىد 0308-6760550

الدادي وفي على ارده شعروفي كا جرآ آن بالول المادوي المستوارك النباري في كيار الكلامة المرادي وفي كيار الكلامة المرادي وفي المادوي المرادي الم



Creative

PUBLISHERS
Zain-ur-Abidees Plaza, Prass Market
Amount Rape, formula | + 12 000 72 00 54